

196001

كَيْسِيكَ اللهِ مِلَّ اللهِ مِن ما ضرول ين ما ضرول أيا الله مِن ما ضرول

الالحداد النهائة الكوالية المائة المائة

لاستراكون شديم بين

2016 مولانا فاحى سيداعم كى صوفى فادرى مُولانا مُحْدِين الله عبالباري شِيَّة وَدُرْكِيَّ مَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ مولاما عديد الدشاه بنتي قادرى بانشاف في المساليد شاه بنتي قادرى باده ين في ميا الحاج محموعد الرستدة. سينال في المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعادية الم



# جماحقوق بحق ناست معفوظ إل

بسراناءت دارالتصنيف صوفيه يهم

افرات المعان المام المراسم ومرساح

نتداد 🚓 دوهزار (۲۰۰۰)

فنات 🚜 ۲ م صفحات

طبات 🗱 دو اليس كرافكس نادائن گوره حيد كرآباد .

ناشر المستيدالمستوفيكة أكيد دي رجستري 247 . 1.1.247 . تصوف منسزل ترب إي كررا حيداً إدما

Rs. 30/- 2 ... \*\* كمّا مديلنے كے يتنے : —

ن لقرون مزل 247-1-21 قرب ما شكور شحيدر آباد أنده ارس 500002 - 4566277 بلال مين المستور مكر الموصور آباد - فون نمر 77 4566 m سينا يبيركار يوركش - جهد باز ارحدر أما دفوي رو 4525933 -م) الشين في كييني روبروك ندراً بادر بلوك شيشن سكندر آباد فون غير 7703409 -

ISBN 81-87702-18-4

#### يبش لفظ اشاعت دوم

عصری زبانوں میں وین گریج کی اشاعت کے ذریعہ عامۃ المسلمین کی فدمت کرنا "سید الصوفیہ اکیڈمی" کے اولین مقاصد میں سے ایک ہے۔ چنانچہ اب تک اکیڈی کی جانب سے متعدد وین کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہیں۔ والد بزرگوار حفزت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی قادری مدظلہ العالی کی تصنیف "عمره ورجج اور زیارت مدینہ "ای سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے جواپنے طرزبیان و زبان اور اسلوب تر تیب و تفہم کے باعث عاذ مین جج میں اس قدر مقبول دیسندیدہ ثابت ہوی کہ اسلوب تر تیب و تفہم کے باعث عاذ مین جج میں اس قدر مقبول دیسندیدہ ثابت ہوی کہ اسلوب تر تیب و تفہم کے باعث عاد میں تحریبا سب ہی ننج دیکھتے نکل الموب تر تیب اللہ عن اللہ کی ساتھ ہی تقریبا سب ہی ننج دیکھتے نکل الموب تر تا اللہ میں حضرت مولانا مفتی خلیل احمد شخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اور حضرت ڈاکٹر سید شاہ مجمہ جمید الدین رضوی قادری شرفی ڈائر کٹر آئی ہرک کے تاب پرعنایت کردہ گرال قدر تا ثرات ہی شامل ہیں جن کے لئے آکیڈی بے حد معنون ہے۔

پہلے ایڈیشن میں شائع حضرت والد ماجد مد ظلہ کا پر مغز مقدمہ بعنوان "خبابات حرم" جہال کتاب لذامیں شامل کیا گیاہے وہیں کتاب کے آخر میں عام استفادہ کی غرض سے ان استفدارات کے جوابات بھی بطور ضمیمہ شائع کئے گئے ہیں جو کل ہند جمعیۃ المشائخ کے زیر اہتمام منعقدہ کئی تربیتی اجتماعات میں عاز مین حج حضرات وخوا تین کی جانب سے کئے گئے متصرات کے علاوہ مدینہ منورہ کے روضہ اقد س اور جنت البقیع کے رہنمایانہ نقشہ جات بھی ہدیہ قار کمین ہیں آپکے عمر ہوجے اور زیارت حرمین شریفین کیلئے نک تمناؤن کے ساتھ۔

طالب دعا حافظ سیدشاه مرتضلی علی صوفی حید رقادری قاضل جامغه بطامیه ایم اس ریس خارکار (منتیایی عدی) قاضل جامغه بطالعه نید آلیذی

مر قوم ۱۲ شعبان المعظم ۱۳۳۱ء م اار نومبر شناء شنبه تصوف منزل - قریب بائی کورث G D

|      |                           | 16    |                           |
|------|---------------------------|-------|---------------------------|
| سفحد | عنوان                     | صفحه  | عنوان                     |
| m 1  | جج صحیح ہونے کے شرائط     | 1     | تجليات حرم                |
| r q  | مج کے ارکان               | 9     | مكهٔ معظمه كاذكر قرآن میں |
| r 9  | حج کے فرائض               | 1+    | كعبة اللدشريف             |
| ۴.   | مج کے واجبات              | 12    | حرم کی توسیع و تغییر جدید |
| ام   | حج کی سنتیں               | 1 1   | فضائل كعبة اللدومسجد حرام |
| ~*   | جج کے آداب و متحبات       |       | اصطلاحات معاعراب          |
| ٩ ٣  | جج کے ممنوعات             | 11    | تشريح                     |
| ۵۲   | ججتمت كاتر تبيب واربيان   |       | حج کی فرضیت' فضیلت اور    |
| ۵ŕ   | عمره                      | اس س  | اقسام                     |
| ۵۳   | اترام                     | mm    | حج کی تعریف               |
| ۵۵   | ميقات                     | pu pu | حج کی فضیلت               |
| مد   | مر دوعورت کااحرام         | اماس  | حج کی فرضیت               |
| ٥٨   | احرام باندھنے کا طریقہ    | ra    | حج کے اقسام اور فرق       |
| ಎ੧   | نبية أحرام اور تلبييه     |       | جج کے شرائطِ احکام اور    |
| ١٢   | احرام کے محر مات          | r2    | ممنوعات                   |
| 44   | احرام کے مکردہات          | r2    | مج کے شرا کط              |
| 48   | احرام کے مباحات.          |       | حج کے داجب ہوئے           |
|      | احرام کی خلاف در زیاں ادر | 2     | کے شر انط                 |
| ۲۳,  | کفار ہے                   | m 1   | وجوبِ ادائے جج کے شر الط  |

| CG Diamondo |  |
|-------------|--|
|             |  |

|      |                          | 5          |                           |
|------|--------------------------|------------|---------------------------|
| صفحه | عثوان                    | صغحه       | عنوان                     |
| ۲۸   | طواف کے واجبات           | 77         | ارضِ مقدس ميں آمد         |
| ٨٧   | طواف کے محر مات          | 77         | جده کی طیران گاه پرآمد    |
| ٨٧   | طواف کے مکروہات          | 72         | حدودِ حرم میں داخلہ       |
|      | طواف عمره میں غلطیاں اور | 79         | مكه معظمه كئ رويت و داخله |
| ۸۸   | کفار ہے                  | 4          | مسجد حرام میں داخلہ       |
| ٨٩   | آبِ زمزم پینا            | 25         | کعبه بر مپلی نظر          |
| 91   | نوال استلام حجر إسود     | 20         | طواف                      |
| 91   | سعي صفا و مروه           | 24         | اضطباع                    |
| 91   | سعی کا طریقه             | 20         | استلام                    |
| 90   | سعی کے واجبات            | ۷۵         | رمل                       |
| 94   | سعی کے مکر دہات          | ۲۲         | طواف عمره كآسان طريقته    |
|      | سعی کے دوران غلطیاںاور   | 22         | نيت ِ طواف                |
| 92   | كفارك                    | ۷۸         | دعاءبابِ کعبہ             |
| 92   | حجامت                    | ∠9         | دعاءِر کن عراقی           |
| 91   | عمرہ کے بعد کیا کریں     | <b>∠</b> 9 | د عاءِ ميز <b>اب</b> رحت  |
| 100  | حج کے پانچ دن            | ۸٠         | د عاءِ رکن شامی           |
| 1+1  | ج کا پېلادن (۸رذی الحبه) | ۸٠         | دعاءِر کنِ مِمانی         |
| 101  | جج تمتع كاحرام           | ٨١         | دعاءِ مشجاب               |
| 147  | منیٰ کوروائگی            | 1          | نماز و دعامقام ابراهیم    |
|      |                          | ۸۵         | ملتزم سے لیٹنا            |

| CG & Diemonico |  |
|----------------|--|
|                |  |

|      |                                   | a serious |                                |
|------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| مغر  | عنوان                             | صخبر      | عنوان                          |
| iro  | قربانی                            | 1+7       | ج کادوسر ادن (۹ر ذی الحجه)     |
| Iry  | محامت                             | 1+4       | عر فات كوروا تكى               |
|      | قربانى اور تجامت ميس غلطيال       | 1+ 4      | عرفات كي دجه تشميه             |
| ITA  | اور كفاري                         | 111       | جبلِ رحت كانظاره               |
| ITA  | فحواف زيارت                       | 111       | عر فأت ميں و قوف               |
| ITA  | طواف ِ زيار ت كا طر ايته          |           | عر فات میں غلطیاں اور          |
| 1    | طواف زیارت میں غلطیال اور         | 110       | کفار ہے                        |
| IF-  | كفارئ                             | 117       | عرفات ہے مز دلفہ کوردائگی      |
| 1941 | هج كاچو تقادن (اارذى الحجه)       | 117       | مز دلفه                        |
| iri  | رمی جمار ثلاثه                    | רוו       | مز دلفه میں دا غله ادرو قوف    |
|      | حج كايا نيجوال دن (٣ اذِي الحجه ) |           | نماز مغرب اور عشارا یک         |
| Irr  | ری جمار ٹلاشہ                     | 111       | ساتھ                           |
| ırr  | ٣ اذى الحجه كادن                  | 119       | مز دلفه میں شب گذاری           |
| ırr  | ری جمار کے مکروہات                |           | و قوف مز دلفه میں غلطیال اور . |
| irr  | رى جماريس غلطياك اور              | 11-       | کفار ہے                        |
| irr  | كقاري                             | 171       | ج کا تیسرادن(۱۰زی الحبه)       |
| 172  | حج کے بعد مکہ معظمہ میں قیام      | 111       | مز دلفہ سے مٹلی کوروا نگی      |
| IFA  | طواف وداغ                         | 177       | منیٰ میں جمار                  |
| 14-  | حج میں عور تول کیلئے ر عامیتیں    | 122       | جمرة العقبه كي رمي             |
| 152  | چ <sub>ب</sub> به ل               | 177       | رى كاطريقه                     |

عنوان عنوان ا ۱۵۱ سات ستون سفر حج کے دوران نماز قصر 191 صفه داصحاب صفه کے معظمہ کے متبرک آثار ۱۵۷ گنید خطرا 190 ومقدس زيارات ا ۱۵۷ مواجهه شریف د مقصوره شریف مولدالني عليسة ا مزارانور برحاضری کے آداب ا ۱۹۲ مساحد مقار ' دار ' جبال ' وادی ۱۵۷ مینهٔ منوره میں قیام کے آداب اسو ١٦٥ آبار ليعنى باؤليال قبولیت دعاکے مقامات ١٦٧ أنبار يعنى نبري زبارت مدينه واری ' مکانات r+1 114 تحليات مديينه r+1 مشابد مدييته منوره كي فضيلت 1120 121 مسحد نبوي کی فضیلت 1+9 ١٤٩ جنت البقيع يابقيع الغرقد \* روضعه رسول کی فضیلت زیارت نبوی کا تھم قرآن میں المما المشداع احد اللہ MIT زبارت نوی کا تحکم اجادیث میں ۱۸۲ جبال زیارت نبوی کے نقبی احکام ۱۸۲ مساجد 410 ۱۸۲ بدری بستی 114 مدینهٔ منوره گوردانگی المال مدینه طبیه سے دواع کے آداب الے مدينه طبيبه مين آمد ۱۸۷ وطن میں گھر کودالیسی MA مسجبية نبوي ميس داخلير ١٨٨ على حرام كاوطن مين استقبال ٢١٨ رياض الجنه ياجنت كى كيارى 119 ۱۸۹ مقبول د مر دود جج محراب نبوی

بسمالتدار حمن الرحيم لفريم

از حصرت مولانا مفتی خیل احمر شخ الجامعه 'جامعه نظامیه حیدرآباد و معززر کن ملم پرس لابورژ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين واصحابه الاكرمين.

المابعد! اسلام میں جج ایک اہم رکن ہے ہرسلمان کی یمی خواہش رہتی ہے کہ مراز کم زندگی میں ایک مرتبہ جج وزیارت مقدسہ کی سعادت نصیب ہو جائے۔

اس کے لئے وہ مالی اعتبار سے کوشش کر کے جب کا میاب ہو جاتا ہے تو اب اسکی ادائی کی طرف متوجہ ہو کر مختلف کتابیں تلاش کر تا ہے بعض گر اہ عقائد والوں کی کتاب مل جائے توجے وزیارت مقدسہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اس لئے اہل سنت وجماعت کے لئے سنی علماء کی تحریر کردہ کتاب کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر سنی علماء نے بھی بحثر ت کتابیں لکھی ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ سلم ہے۔

لیکن مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قادری صدر کل ہند جمعیة الشائخ نے اپنی تفنیف "عمرہ وجے اور زیارت مدینہ" میں متند ومعتبر کتب کے جوالوں کے ساتھ نمایت آسان اور عام فہم انداز میں مسائل ضروریہ کا احاطہ کیا ہے اور مناسک کی ادائی میں تر تیب اور آداب برخصوصی توجہ دی ہے۔

فی زمانہ ہے بہت ضروری ہے نیزاس کے ساتھ مقامات مقدسہ کا تاریخی اور جغرافیائی پہلو بھی واضح کیا ہے جس سے حاجی کو عبادت کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علم الصلاۃ والسلام کے واقعات کاعلم ہو جاتا ہے۔

الغرض مولانا کی بی تصنیف ہرنوعیت سے اعظم ہے دعاہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبولیت دوام عطافر مائے۔ بحاہ سید الانبیاء والمرسلین - فقط

شرح دستخط مولانا) فتی خلیل احمد شیخ الجامعه خطامیه

المرقوم ۵رربع الثانی ۱۳۳۱ه م ۸رجولائی منتع محقام جامعه نظامیه-حیدرآباد

## تقريظ

# از مولا ناد اکشر سید محر تمید الدین قادری شرقی ایرات به ایجای ایراک سیاده نشین در گاه حضرت تاج العرفاء سیف شرقی و دُارَ کرانی هرک سیاده نشین در گاه حضرت تاج العرفاء سیف شرقی و دُارَ کرانی هرک

الله تعالیٰ کی عمادت 'جن دانس کی تخلیق کا مقصد ہے۔اسلام میں عمادت کا مفہوم وسیع ہے البتہ فرض عیاد تول کو ہر نیک کام پر فوقیت حاصل ہے۔ جن کے ذریعہ بندہ تقرب اللی کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے ہر عبادت کا اپنا خصوصی فیضان ہے فریضہ حج اجماعی عبادت کا سالانہ معمول ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضاو خوشنو دی کے حصول کا عظیم الشان وسیلہ ہے۔ جج ہیت اللہ کی فرضیت قرآن مجیدے ثابت ہے تاہم یہ عبادت عمر بھر میں ایک مرتبہ شرط استطاعت کے ساتھ فرض ہے۔ جج خاص مکان تعنی بیت اللّٰہ شریف اور مخصوص مقامات تعنی صفا' مروہ' منی' عرفات اور مز دلفہ ہے ہی متعلق ہے اور وقت کے تعین و تقرر و نیز خاص لباس لیعنی احرام کے ساتھ فرض ہے۔ حج تعلیمات اسلام کااہم پہلو یعنی مساوات کا پر اثر مظهر اور سارے انسانوں بالحضوص اہل ایمان کی میسال حیثیت کویاد دلا تا ہے۔ دولت ا یمان سے مشرف لوگ ہی اس عظیم فریضہ کی ادائیگی کی سعادت یاتے ہیں۔ حج بندگی' اطاعت و فرمانبر داری حق تعالیٰ سے معنون وہ عبادت خاص ہے جس میں بندگان مومن اینے خالق دیالنہار کی شان کبریائی' قدرت کاملہ 'اختیار کل 'یوائی وبرتری اور اسی کے لاکق عبادت یعنی معبود حقیقی ہونے کا اخلاص ایمان کے ساتھ اقرار کرتے ہیں۔ بلاشبہ جج کمال عبدیت کا نشان ہے دیگر عبادات کی طرح جج مبرور میں بھی ہندہ اینے اختیار 'مرضی ' پند ناپیند 'سهولت دآرام ' آسائش 'مزاج اور ذاتی خواهشات دغیره

سے بوری طرح وستبر دار ہو کر صرف اینے مولی تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ای کی مرضی اور تھم کے بموجب اعمال و مناسک مجالا کراینے عجز و اطاعت کے ذریعہ سعاد تول سے بہر ہ مند ہوتا ہے۔ اس باعث وہ گناہوں کی سزاسے پہنا اور گمراہی و ظلمات سے نکل آتا ہے اور اس کا وجود ہر قتم کے فکری وعملی آلودگیوں سے یاک وصاف ہوجاتا ہے۔اصطلاح شریعت میں احرام 'وقوف عرفات اور طواف زیادت کو حج سے موسوم کیا گیاہے ان میں سے ہر ایک مساوات 'اجتماعیت اور عبدیت کا ملہ کا موثر پہلو لئے ہوے ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہربدہ بعد گی میں برابری کے احساس کے ساتھ طالب عفود کرم اور فضل ورحت کاامیدوار د کھائی دیتا ہے جج احترام آدمیت کی تربیت کااثر انگیز ذر بعیہ ہے۔ آقاو غلام 'راعی ورعایا' امیر و غریب مگورے اور کالے' چھوٹے بڑے عربی مجمی عالم وعامی مرشدومرید استادوشاگرداور محمودوایاز کاہر فرق من جاتا ہے سب اللہ کے بعدے ہیں اور جملہ مومنین رنگ و نسل 'زبان و معاشرت ے انتیاز کے بغیر ایک طرح کے لباس میں ایک میدان میں جمع ہو کراور ایک گھر کا طواف کرتے ہونے بوری انسانیت کوہر ایری جمعیت 'اتحاد واتفاق کا پیام ہی نہیں بلحہ عملی نمونہ و کھاتے نظر آتے ہیں اور بارگاہ اللّی سے اس عبادت خاص اور عظیم الثان فریصنة کی ادائیگی کابہتر اجرو تواب پاتے ہیں۔

ججور حقیقت راہ مولی میں سفر 'صبر ویر داشت 'ایثار و قربانی 'عجز وانکسار 'خیر پر استقامت اور رضائے حق تعالیٰ کی چاہت کا نام ہے۔ اسلامی عبادات میں عالمگیر اخوت و مساوات کا عملی درس نمایال ہے جج میں ساری دنیا کے فرزندان توحید اور شمع رسالت علیہ کے بروانے ایک ساتھ جمع ہو کر تمام اعمال جج کی ایک طرح کے لباس میں ایک میر ان اور بیت اللہ میں ایک مقررہ مدت کے دوران یکسال عبادت کرتے ہیں اسی طرح دیگر فرائض نماز وروزہ بھی سب پر ایک طرح فرض ہے گویا مسلمانوں کو دن

میں پانچ مرتبہ ماہ رمضان اور ایام حج میں باربار اتحاد و فکر وعمل کا درس عملا ملتاہے جس طرح عبادات کے سلسلہ میں مسلمان اجتماعیت ، جذبہ اخوت اور عملی مساوات کے یابد ہیں اس طرح زندگی کے ہر شعبہ میں انہیں ان تمام اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے اس کے ذریعہ وہ خیر الامم ہونے کے منصب کے نقاضوں کو پورا کرسکتے ہیں۔ عبادات ومعاملات میں ہر دو حقوق الله اور حقوق العباد کی تکمیل کا ذریعہ ہیں جس سے انفرادی اصلاح اور اجتماعی طور پر اعتدال و توازن بر قرار رہتا ہے۔ حج کے روحانی پہلو کے ساتھ اس کے اقتصادی پہلووں ہے لاکھوں لوگوں کا استفادہ ایک حقیقت ہے۔ جس نے جج کیااور فخش کلامی و فسق و فجور سے اپنے کو محفوظ رکھا تووہ گنا ہوں سے پاک ہو كرلوشائے۔ قرآن مجيد ميں لفظ حج كئي بار آيا ہے اور احكام وشعائر و مناسك سے متعلق بھي متعدد مقامات پر ارشادات آئے ہیں اور مسجد حرام کاذکر مبارک بھی بار بار آیا ہے حج کی تین قتمیں ہیں۔ تمتع ' قران اور افراد۔ حجاج کرام کی بڑی تعداد تمتع کو ترجیح دی ہے اس میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے بھر عمرہ کی شکیل کے بعد احرام سے باہر ہو کر ووبارہ حج کے لئے ۸رزی الحجہ کواحرام باندھتے ہیں۔ مناسک حج کاسلسلہ ۱۲رزی الحجہ تک جاری رہتا ہے۔ عمرہ سال بھر میں مبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اعمال حج ۸ر تا ۱۱ر ذی الحبہ کی حد تک مخصوص ہیں۔ ہر ایک جو حج کاارادہ کرتا ہے اس کے لئے مسائل عمرہ و حج سے وا قفیت ضروری ہے۔ طواف 'سعی اور رمی جمرات کے وقت اس امر کا خیال رکھا جائے کہ دوسرول کو تکلیف نہ پہنچ۔ ہر مسلک کے پیروکا کام ہے کہ اینے اپنے امام کے ارشادت کے موافق اعمال حج بجالائیں ساتھ ہی جوم کے پیش نظر شرعی رعایتوں سے بھی واقف ہوناچاہے۔ حج نہایت آسان عبادت ہے تمام مناسک نہایت خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ ادا کئے جانے چاہیں۔ ۹ ہجری میں جج کی فرضیت کے بعد ہے آج تک بوری دنیامیں تھلے ہوے متعظیع مسلمان ہرسال

لا کھوں کی تعداد میں یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ حج میں روئے زمین پر مسلمانان عالم کاسب سے بردااور اہم اجتماع ہو تاہے جس میں سب کاار اوہ نبیت مقصود مطلوب اور ہر عمل کیسال ہو تاہے۔

قی سے پہلے یا بعد شل حضور ختی مرتبت محبوب خالق کا نکات فخر موجودات سرکار دوعالم احمد مجتملی عمد مصطفی الله تعالیٰ کے نزدیک محبوب شهر مدینه منوره کے لئے سعادت عظمی ہے۔ بلاد عالم میں الله تعالیٰ کے نزدیک محبوب شهر مدینه منوره ہے اور جس حصہ زمین کو حضور اقد س واعلی علیہ کے جسد پاک سے نسبت حاصل ہے دہ کا نکات میں سب سے زیادہ محترم ومقد س ہے کعبۃ معظمہ کو الله کا گھر اور مدینہ پاک کو رسول الله کا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے جمال رسول الله علیہ کا مرقد مبارک ہے۔ محراب و منبررسولا لله علیہ بین معجد نبوی ہے جس میں ریاض الجنة ہے مدینه منورہ میں جنت البقیح ہے یہاں کا چید چید عظمت وہرکت والا ہے۔ مدینه منورہ عمل خیر کی جگہ جنت البقیع ہے یہاں کا چید چید عظمت وہرکت والا ہے۔ مدینه منورہ عمل خیر کی جگہ ہے۔ رسول الله علیہ کا ارشاد مبارک ہے کہ "جو میری قبر انور"کی زیارت کرے اس کے لئے میری شفاعت ہے۔ آداب زیارت کا ہر بل خیال رکھنا محبد نبوی علیہ میں دیادہ و تلاوت اور حاضری روضة پاک پاناخوش نصیبی اور دارین کی عظمیم مسرت وہرکت ہے۔

فرائض سے متعلق جملہ معلومات کا حاصل کرنا بھی لازم ہے ورنہ ادائیگی فرض میں کو تاہی اور غلطیوں کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ متعلیع مسلمان پر زندگی میں ایک باریہ عبادت فرض ہے ای لئے عام طور پر جج سے تعلق رکھنے والے اعمال وغیرہ سے واقفیت کار حجان عام نہیں صرف حجاج کرام کو معلومات جج کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اگر چہ کہ دنیا کی ہر زبان میں جج و عمرہ سے متعلق مسائل شرعیہ پر مشمل کتابیں اور ورقعے ہر سال شائع ہوتے ہیں جو دنیا بھر کے عازمین جج کی رہنمائی کے لئے ناگزیر بھی

ہیں تاہم ار دوزبان کو بیرانتیاز حاصل ہے کہ اس زبان میں پورے پر صغیر میں کثرت سے جج کے موضوع پر کتابیں ملتی ہیں۔ چوں کہ ہندویا کتنان سے ہر سال تقریبا دو لاکھ خوش نصیب سعادت جے سے بہر ہ مند ہوتے ہیں اور تمام سال لا کھول کی تعداد میں زائرین حرمین عمرہ کاشرف بایا کرتے ہیں۔عمرہ و حج کرنے والے سر کار دوعالم علیہ کے روضہ پاک کی زیارت ہے بھی اپنی و ٹیاوآخرت کی بھلائی کاسامان کیا کرتے ہیں للذا سی اور زبان سے زیادہ اردو زبان میں اس فریضہ سے متعلق مواد کے اور زیادہ وسیع پانے پر اوربار باراشاعت کرنے اور تقتیم کرنے کی ضرورت لازی امرہے سے بھی ایک واقعہ ہے کہ معلومات ومسائل عمر ہو جج زیارت پر مشتمل اکثر کتابیں اس قدر صحنیم بھاری اور دقیق ہوا کرتی ہے کہ عام عازم جج تو کجاا جھے خاصے پڑھے لکھے عاز مین کے لئے بھی ان كالسجها خاصه د شوار نظر آتا ہے۔ خالص عالمانداسلوب اور فاصلانہ طرز تحریر بعض د فعہ عوام کے لئے نا قابل قم ہو جاتی ہے للذا کتاب مگائیڈ اور تحریری رہبر ساتھ رہنے کے باوصف اس فریضہ سے تعلق ہر پہلویر و قنا فوقا زبانی معلومات حاصل کرتے رہناتا گزیر ہوجاتا ہے اور ہر دفعہ سفر جج میں حرمین کے قیام کے زمانے میں اور ایام عج میں جاج کرام متحسس اور جیران رہا کرتے ہیں اور واقف کارواں ہے چھوٹی چھوٹی بات کے لئے رجوع ہوتے نظر آتے ہیں۔ یا گخصوص دیمی اور اضلاعی علاقول کے کثیر عاز مین جج خواه مر د هول یا خوا تین بهت متفکر اور متر در ریخ بین - پیچیلے دس پندر ه بر سول میں " جج تربیتی کیمیاور معلوماتی اجتماعات" کے انعقاد کا سلسلہ وسیع پیانے پر اور بہ یابندی جاری ہے اس سے بلاشبہ حجاج کرام کوہوی حد تک معلومات بہم پہنچائی جار ہی ہیں۔ پھر بھی عمرہ و جج وزیارت سے متعلق متند معلومات رہنمایانہ خطوط پر مبنی تحریروں اور بدایات پر مشتمل کتب کی ضرورت داہمیت اپنی جگہ بر قرار ہے کیوں کہ بورے سفر اور

دوران مجے یہ تحریری رہبر عاذم مج کا بہترین رقیق ہوتا ہے۔ای ضرورت کے پیش نظر ہمارے شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے باو قار عالم دین مبین حضرت علامہ مولانا قاضى سيد شاه اعظم على صوفى قادري صاحب دامت بركاحهم صدر كل مهتد جمعية المشائخ نے نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ "عمرہ و حج اور زیادت مدینہ" کے موضوع برایک و قع کتاب تالیف فرمائی ہے جو موضوع شریف کے ہر پہلو پر نهایت جامع اور قابل قدر موادیر مشتل ہے۔ حضرت مولانا قاضی سید شاہ اعظم علی صاحب صوفی قادری مدخلد کی عظیم المرتبت علمی خدمات اسلامیان و کن کے لئے ایک نعمت ہے کم نہیں۔ بول توآپ کے گھرانے کی وین سرگر میاں صدیوں سے جاری وساری ہیں۔ مسائل دین کے سلسلہ میں آپ کی علمی رہبری اور خطابت و نیز تصنیف و تالیف کے وسلہ سے بلاو قفہ ملت اسلامیہ کی رہنمائی کسی سے اوشیدہ نهیں 'زیرِ نظر کتاب ''عمرہ و جج اور زیارت مدینہ "ای سنهری سلسله کی ایک اہم اور مضبوط کڑی ہے۔ قبل ازیں اہم دینی موضوعات پرآپ کی تحریریں عوام وخواص میں بے پناہ مقبول ہو چکی ہیں اور افادیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ درجہ کی حامل مانی گئی ہیں۔حضرت علامہ سید شاہ قاضی اعظم علی صوفی قادری صاحب اینے طرز تحریر' عالمانه کیکن روال اسلوب بیان 'معلوماتی مواد کی فراجهی اور مضامین کو نهیایت عمر گی کے ساتھ مربوط اور مسلسل پیش کرنے کے قلمی سلیقہ 'شائستہ لب ولہجہ اور مجیدہ اندازبیان کے سبب عہد حاضر کے چند گئے جنے اصحاب قلم میں نمایال مقام رکھتے ہیں۔انہوں نے مسلم معاشرہ کے جملہ طبقات کواپنی قابل قدروستائش مخلصانہ کیکن مھوس علمی و فکری کاوشوں ہے متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریرین نمایت ا شتیاق ہے سنی جاتی ہیں اور ان کی تحریریں پڑی دلچیسی سے پڑھی جاتی ہیں۔

''عمر ہ و حج اور زبارت مدینہ'' فقهی معلومات پر مشتمل تالیف ہے جو کہلی مر تبہ فیر وری <u>۱۹۹۹ء</u> میں شائع ہوئی اور عاز مین جج میں بے حد بیند کی گئی جس کا اندازہ اس پات سے ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ سال کے مخضر سے عرصہ میں سارے ننخ ختم ہو گئے اور اس کی طلب میں مسلسل اضافہ اب دوسرے ایڈیشن کی طباعت کا باعث بناہے۔ نیم بات اس کتاب کی افادیت اور مقبولیت پر دال ہے۔ ہر منظم مسلمان مر دوعورت عاقل وبالغ پر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے للذا عازم جج اس فریضہ کو ہر طرح حسب احکام اور مکمل خوبی کے ساتھ ادا كرنے كاجذبه ايماني ركھتا ہے للذااسے فریضہ حج سے متعلق جمله معلومات كاحاصل كرنا لازى ہے۔ سفر جج كے لئے ذہنى آمادگى و تيارى جج كے ارادہ كے ساتھ شروع ہوجاتی ہے تاہم عملی تیاریاں کم از کم آٹھ دس ماہ پیشتر سے ہوتی ہیں۔ چول کہ عازمین جج کی بروی تعداد "ج ممیٹی" کے ذریعہ سفر جج کو ترجیح دیتی ہے اس وجہ سے وہ بہت سلے سے تیار رہتے ہیں لعنی جے کے پہلے سفری اعلامیہ سے عازم جج مستعد ہوجاتا ہے۔ تمام مقررہ مراحل کے بعد جب اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ حج میٹی کے توسط ہے سفر جج کے لئے بحری یا ہوائی جماز میں نشست محفوظ ہو چکی ہے توعازم حج کی جانب سے اس فریضہ کی روانگی کے لئے عملی سر گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بہت سارے عازمین انٹر عیشنل پاسپورٹ کے ذریعہ ذاتی طور پر جج گروپس کے ذریعہ عزم کرتے ہیں کیکن ان لو گول کو زمانہ حج سے بچھ پہلے روانہ ہو تا ہو تا ہے۔ بهر حال حج تمیٹی کے توسط سے ہویاٹراویل ایجنسی کے ذریعہ 'انفرادی طور پر ہویا گروپ کی شکل میں سارے عازمین حج کو مسائل عمر ہ و حج و زیارت مدینہ سے کماحقہ واقف ہونا ضروری ہو تاہے اس کے لئے جمال واقفین سے معلومات حاصل کرنا مفیدہے

وہیں تر بیتی اجھاعات سے استفادہ بھی ہونا چاہئے اس کے باوجود معلومات جج وزیارت پر مشمل کوئی متند کتاب اور گائیڈ کا ساتھ رہنا ناگزیر ہے جس میں عاذم جج کو گھر سے حرمین اور حرمین سے گھر تک جملہ اہم ضروری دینی فقہی معلومات ہوں۔ تالیف زیر نظر بلا شبہ اس ضرورت کو پوراکرتی ہے۔

"عمره و حج اور زیارت مدینه" عمره و فریضه حج سے متعلق جمله دینی معلومات فقتی مسائل اور زیارت مدینه منورہ کے آداب کے تمام اہم پیلوؤل پر ر ہنمایانہ تحریریر مشمل علمی تحفہ ہاس کتاب میں ۵۹ عنوانات کے تحت جو مواد اکھاکیا گیا ہے وہ عمرہ و جے سے متعلق تمام ضروری تفصیلات اور مدیند منورہ کی حاضری اورآداب زیارت سے متعلق ہر پیلویر محیط ہے۔علاوہ ازیں مقامات مقدسہ کی تاریخ و تقدیس اور دیگر اعمال خیر کے علاوہ منظومات بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی عازم فج اس كتاب كابالاستعاب مطالعه كرے اور سفر فج میں اینے ساتھ رکھ تاكه و قنا فوقناس سے استفادہ کیا جاسکے توبیہ بات بلاخوف تردید کھی جاستی ہے کہ ان شاء الله تعالیٰ وه اینے فریضه کو بحسن و خوبی اد اگر سکے گا۔ بیہ کتاب یقیناً حج و زیارت کی ار دو زبان میں بہترین رہبر و معلم ہے۔ میں بہ صمیم قلب حضرت علامہ قاضی سیدشاہ اعظم على صوفى صاحب قبله كواس عظيم الثان علمى اور ديني خدمت يرمبار كبادييش كرتا ہول۔اور جملہ عازمين حج سے خواہش كرتا ہول كه اس تاليف لطيف كو ضرور بہ ضروراینے ساتھ رکھیں اور اس سے بھر پوراستفادہ کریں۔

(مولاتا) د اکٹرسید محرحمید الدین قاوری شرقی سجادہ نشین درگاہ حضرت تاج العرفاء سیف شرقی " " شرقی چمن" - حیدرآباد ۲۲ر جمادی الاول <u>۲۳۱</u>ء ۲۲۷ر آگسٹ ۲۰۰<u>۰ء</u> جہار شنبہ

بسم الله ارحمن الرحيم



|                          | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN |    | Constitution of the Consti |           |                       |               |     |        |          |
|--------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----|--------|----------|
| منجيح                    | غلظ                                | 1  | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سلسله     | صيح                   | غلط           | سطر | صنحہ 📗 | سليله    |
| أبعدها                   | ابعدها                             | ٣  | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14        | पंप                   | تماشه         | ۳   |        |          |
| پهچانا<br>سر             | بهجانه                             | ir | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14        | كل بدامال             | کل بدامان     | ۳ ا | r      | 1        |
| ران لم                   | ان كم                              | r  | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I۸        | بیں جگے               | ۽ جيڪ         | m   | ٣      | <b> </b> |
| سمنا                     | سناه                               | r  | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19        | رءوف<br>-             | رۇف           | Ir  | ٨      | ٣        |
| منجعال بخطل              | منجلا_ نبي                         | r  | irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r.        | تغش                   | هل            | Ir  | 12     | ۵        |
| سمنگریاں<br>قد           |                                    | 10 | IFY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rı        | اللهُ                 | اللهُ         | "   | r2     | 4        |
| ر سول الله               | ر سول الله                         | "  | IFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr        | مجو نتا               | بعنا          | Y   | 44     | 4        |
| ب تحاشا                  | ب تحاشه                            | 1. | ior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr        | تجاوز                 | تجاوز         | Im  | 49     | ٨        |
| <i>د</i> ن ا             | پڑھے                               | 11 | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr        | کر ده                 | کرده کرده     | "   | ٨٣     | 4        |
| مُعندی<br>عشاهدیته       | مشنڈی<br>حرم سر                    | 11 | 11/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70        | محمونث                | محونت         | ۱ ۲ | 9.     | 10       |
| مشاهدیم<br>علیکم ٔ علیکم | مشاهدته<br>عَلَيْكَ                | 14 | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74<br>72  | ہیٹ                   | پیچے          | 1   | 91     |          |
| ميم<br>مرد<br>احد        | عبيت<br>اُحّد                      | 1  | 71P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.Z       | روحيس                 | رِمیں         | 1+  | 97     | ır       |
| مدفون                    | مد قوفن                            | 11 | <b>11 L</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>79</b> | طواف                  | طوارف         | ۵   | 108    | 11       |
| مديند                    | ید شید                             | 10 | riz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳.        | مُررِّ<br>غَدُوْتَهَا | غدوتها        | h   | 1.2    | اب       |
|                          |                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ُ آفرُبها<br>آفرُبها  | َ أَقْرَبِهِا | سم  | 1+4    | 10       |
|                          |                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       |               |     |        | l        |

ضروري نوك التاب كانحرمين ووضميمه" بإهنانه بهوك

## **ZEG** 1 233

## تجليات حرم

جج بیت الله کی عبادت اینے احکام وشر انط کی روشنی میں عشق وایمان کااپیاسدابہار جمن ہے جس میں ایک باریہو سینے کے بعد حاجی کی وادی فکرو نظر بهار بدوش اس کا دامن قلب و روح گل بدامان اس کا الوان عشق اس خو شبوئے معنبر سے سر شار اور زندگی تھر اس کے جذبات واحساسات کی دنیا ان عطر میز بول سے معطرر ہتی ہے با کھ جج کے جملہ ارکان کواگر عشق کی شور بدہ سری 'جنوں کی وار فنگی اور شوق کی دیوانگی کے مظاہرہ کا لازوال مرقع کہا جائے تو ہر طرح بجاو درست ہے۔احرام کی جاک دامنی 'لبیک کا شور 'طواف کے بھیرے 'صفاومروہ کے در میان دوڑ' کنگریوں کا بھینکنا' ہیاڑیوں کاو قوف اور لق و دق میدان میں قیام پیرسب جنون عشق کی بیتانی نہیں تواور کیا ہے۔حرم کعبہ کے قرب کے صرف تصور سے دل کی دھز کنیں تیز سے تیز تر ہو جاتی ہیں۔اللہ عزوجل کاوہی مقدس ترین گھر جوروئے زمیں پر ابن آدم کی بیشانیوں کا یا نچ وقت روزانه خراج وصول کرتار بتاہے۔ ہاں وہی کعبہ جو خدائے واحد و جمار کے انوار و تجلیات کا گہوارہ 'ونیا کے اربول مسلمانوں کامر کر تقذی واحترام اور اسلام کی عالمگیربر کتوں کا اولین سرچشمہ ہے۔ ہرسال جج بیت اللہ کیلئے ا تطاع عالم کے چیہ چیہ سے لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں کے قافلے عشق و

CG T DO

وار فکگی اور پیخودی ویے تانی کے عالم میں اس کعبہ کی طرف اس طرح روال دوال ہوتے ہیں جیسے کہ جراغ پر پروانے ٹوٹے ہیں۔ کیونکہ عرش الہی کے سامیہ میں آسانوں پر فرشتوں کے قبلۂ بیت المعمور کے بالکل نیچے بنایا گیا ہے وہی خانہ خداہے جس پراسکی رحت و غفاری کی بر کھابر سات چوہیں گھنٹے برستی اور اسکے قریب ہونے والوں کے وامن عصیاں کو وحوکر صاف دیاک کرتی رہتی ہے۔ یک وہ شیرازہ ہے جس نے مختلف ملکوں اور شہروں میں بسنے والوں مختلف تهرن میں زندگی بسر کرنے والوں اور مختلف تہذیبوں و معاشرت میں پروان چڑھنے والوں کواس طرح منظم و مربوط کر دیاہے کہ دنیاایئے جملہ فطری اختلا فات اور تمام طبعی امتیازات سے بیسر الگ ہو کر ایک ہی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتی اور ایک ہی قبلہ کے آگے سر جھکاتی ہے۔ یمی وہ مرکز اہل ایمان ہے جس نے وطنیت و قومیت 'رتگ و نسل اور ملک وزبان کے تمام تعصیات والمیازات کو ختم کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی زبان و کلمہ کے نورانی سلسلہ میں اسطرح برو دیا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوی تمام خودساختہ دیواریں خود بخود منبدم ہو کررہ جاتی ہیں۔ان تجلیات رحت اور انوار قدس کاکون اندازہ کر سکتاہے جو ہر لحظہ اور ہر آن بیت المعورے خانہ کعبہ پر برقی رہتی ہیں اور جہال ہر وقت ستر ہزار فرشتے ایسے کہ ایک دن حاضری کے بعد پھر دوبارہ وہاں باریابی انھیں نصیب تہيں ہوتى۔ كيول ند ہو يہي وہ يہلاعبادت خانه ہے جسكى بنياديں خود آدم عليه السلام نے رکھیں اور جسکی ترمیم و تغمیر خدا کے خلیل جیسے الحینیر اور ذیجے اللہ جیسے معمار

EG ME

نے فرمائی۔ یہیں وہ پھر ہے جس نے حضرت ابر اھیم علیہ اللام کے قدم یاک کے نشانوں کواپنے سینے میں اتار لیا۔ ہیں وہ منی ہے جہاں عظیم باب نے اپنے لخت جگری قربانی کرنی جاہی۔ یہیں وہ صفاو مروہ ہے جسکے در میان بی بی ہاجرہ یانی کی تلاش میں دوڑیں۔ یہیں وہ زم زم ہے جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کی مقدس ایر ایول کا زندہ معجزہ ہے ہیں وہ جنتی پھر حجر اسود ہے جسکو سرور كائنات علي نصب فرمايا اورجس كو حضور کے لب اقدس کے مس ہونے کا شرف حاصل ہے غرض کہ حرم پاک ے گردو پیش کا ایک ایک گوشہ بلحہ ایک ایک ذرہ تاریخ اسلام کا ایک ایک باب ہے۔ جلوہ سامانیوں کے اس ججوم میں 'روحانیت کی اس انجمن عشق میں 'اسلام ے اس چن زار اور ایمان کے اس بہار اندر بہار گلشن میں یہونینے کے بعد كونساحاجي ہے جسكے جذبات كا تلاطم ساحل مغفرت سے نہ مكرا جائے۔ جہال کے انوار و تجلیات اور نظر نواز جلووں میں گم ہو جانے کے بعد خود اینے وجود کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دل وجد کرتا ہے 'نگاہ ادب خود مخود خم اور سر عقیدت خود او مجدورین ہو جاتا ہے آنکھول کے پیانے جھلکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔اور سانس کی ہرآ مدوشد مصروف مخمیدو تشبیح ہوجاتی ہے۔

شاہنشاہ مطلق نے کعبئہ معظمہ کوبزرگ دی اور اسکواپی بارگاہِ قدسی قرار دیا 'مسجد حرام کو اسکا جلوخانہ بنایا'شہر مکہ کو مسجد حرام کا احاطہ کیا ' حرم کو شہر کی پیٹگاہ ٹھہر انی اور مواقیت (احرام باند سے کے مقامات) کو حرم کی جراگاہ قرار دیااور وہاں احرام باند ھناواجب کیا تاکہ دربار میں حاضر ہونے سے قبل درباری لباس زیب تن کر لیا جائے اسلئے جو بھی قاصد بین وسفر اء مکہ معظمہ میں واخل ہوں خواہ نیت عمرہ و جج سے خواہ سکونت کی نیت سے 'خواہ ہجرت یا تجارت کی نیت سے 'خواہ ہجرت یا تجارت کی نیت سے ہم صورت احرام پہناان پرواجب ہے۔

جج بیت الله اسلام کااہم رکن ہے جسکی ادائی پر مستطیع مسلمان بر عمر مھر میں ایک بار فرض ہے۔اسلام میں حج ایک ہمہ مقصدی عیادت ہے جسکی سعادت حاصل کرنے کے بعد ایک طرف خداوند قدوس کی بعد گی اور مغفرت کا مقصد پورا ہو تاہے تو دوسری طرف انسانیت کی بتدر یج روحانی وایمانی ترتی کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے لیکن حج کااصل مقصد خالق کا تبنات کی ر ضاو خوشنو دی کے ساتھ ساتھ تقویٰویر ہیزگاری اور قلب و نظر کی یا کیزگی حاصل کرنا ہو تاہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ مناسک حج کی صحیح جمیل کیلئے در کار فقہی مسائل سے نظری اور عملی طور پر بخونی وا تفیت حاصل ہو ورنہ جج کے دوران احرام ' طواف' سعی اور و قوف وغیر ہ میں معمولی سی غلطی یا کو تاہی ہے ج کے نا قص بلحہ بعض صور تول میں فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہو تاہے۔ جسکے بعد جج کیلئے صرف کر دہ خطیر رقم اکارت اور خود کی مشقت وریاضت را نگال ہو جاتی

consenses (G ) De

سال گذشته یعنی ۱۸ ایم اجری میں کل مندجمعیة الشائخ کی حانب ہے عاز مین ج کی رہنمائی کیلئے متعدد کا میاب تربیتی اجتماعات منعقد کئے تھے جن سے خوا تین و حضرات کی ایک کثیر تعداد نے استفادہ کیا۔اس موقع پر فقیر کا مرتب کروہ ایک بیسا **درتی** خاکہ (Chart) طبع کر کے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا جس میں جے سے متعلق ضروری مسائل 'وعائیں اور جے کے پانچوں ایام کے تر تیب وار مناسک کا خلاصہ درج تھا۔ یہ خاکہ اس قدر مقبول و مفید ثابت ہوا کہ مکہ معظمہ میں دیگر اکثر حجاج کرام نے بھی اسکے زیراکس حاصل کر کے اس سے مکمل استفادہ کیا۔اسکے بعد اکثر بھائیوں نے اصر ار کیا کہ عمرہ و جج اور زیارت مدینه منوره بر ایک جامع کتاب بھی لکھی جائے۔اپنی صحت کی خرابی کے باوجود مذکورہ کتاب کا مسودہ الحمد للدوفت کے اندر جھیل یا گیا۔ جسے شائع کرنے کا فراخد لانہ پیشکش اپنی جانب سے مولانا محد فیض اللہ عبدالبارمی چشتی قادری شریک معتمد کل ہند جمعیة المشائخ اور ایکے برادر مولانا احمد الله شاہ چشتی قادری سجادہ نشین فیض جمن کاروان حیدرابادنے کیا۔جوانے اسلاف کی روایت کے عین مطابق دین و مسلک کی پر خلوص و بے لوث خدمت کرنے کا قابل تقلید مظاہرہ ہے علاوہ ازیں ایک اور اہل خیر الحاج محمد عبد الرشید صاحب نے بھی اپنی جانب سے کا غذ بطور مدید دیا ان سب کے حسن تعاون کیلئے سید الصوفیہ اکیڈی شکر گزار ہے۔اللہ انہیں اجر پیحرال سے سر قراز کرے۔بہر حال اللہ کے فضل و کرم سے اور اسکے حبیب علیہ کی عنایت سے "عمرہ و حج اور

EG L DE

زیارت مدینہ"کے نام سے لکھی گئی ہے کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے جو انشاء اللہ حج کے سفر کے دور ان ایک کارآمد رفیق ور ہنما ثابت ہو گی۔

کتاب میں جج اور اسکی اصطلاحات کی تشریح کے بعد حنفی عمرہ و حج کا علیمدہ علیمدہ تر تبیب وار طریقہ اور پھرذیلی سرخیوں کے تحت تفصیلی مسائل دیتے ہوے جا بجا کوئی زائد از ساٹھ (۲۰) معتبر و متند فقہی کتب کے حوالے بھی درج کر دیے گئے ہیں۔والدی و مرشدی سید الصوفیہ حضرت مفتی سید شاہ اجمد علی صوفی قادری ملیہ ارحہ نے سراس تا سماس ہجری حرمین شریفین میں قیام کرتے ہوئے دوبار جج کی سعادت حاصل فرمائی اسکے بعد بھر هر سا جری میں بھی تیسری بارج وزیارت کاشرف حاصل فرمایا تھاآپ نے يہلے "مرشدالحجاج" كے نام ہے ايك رسالہ تصنيف فرمايا پھر تنيسرے حج كے موقع براييخ نبايت عالمانه اور محققانه حواشي كااس ميں اضافه فرمايا تھا جن سے میں نے بھر پوراستفادہ کیاہے۔ ۸۰سما ہجری میں اس درولیش بے نواکو حج و نیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوی تو عصری تقاضول اور تبدیلیوں کے مطابق در کار مزید مسائل و معلومات اور اینے تجرباتی نکات کو بھی میں نے شامل کتاب کر دیاہے۔

میں اپنے دونوں فرزندان سعادت مندالمحاج قاضی سید شاہ مصطفی علی صوفی سعید بادشاہ قادری اور حافظ سیدشاہ مرتضی علی صوفی حیدر قادری سلمہماکی عمر و مدارج دارین میں ترقی کیلئے دست بدعا ہوں جن میں سے

یک نے کمپیوٹر کمپوزنگ کی تگرانی اور میروف کی قرات ساعت اور تقییح میں بوی مشقت اور جانفشانی سے کام لیا تو دوسرے نے اپنے فن خطاطی کے ذریعہ کتاب کے بیر وفی واندرونی ٹائیٹل کی دیدہ زیب تز کین کی۔ جو جاج کرام کتاب لذاہے استفادہ فرمائیں ان سے خصوصی التمان ہے کہ مکہ معظمہ میں حج و زیارت حرمین شریفیں کے دوران خاص مقامات و او قات میں اس فقیر حقیر کو اپنی نیک دعاؤں میں ہر گز فراموش نہ فرمائیں۔ دوسرے سے کہ مطالعہ کے دوران کہیں کتابت میں سہویا طباعت ميع. ميں محوبا ئيں توبہ نظر عفو ضرور مطلع فرمائيں تاكه آئندہ ایڈیشن میں لحاظر کھاجا م خرمیں میں اپنی اس ادنیٰ علمی خدمت کے ثواب کا ہدیہ اینے والبہ ماجد حضرت سیدالصوفیہ نوراللہ مرقدہ کی روح پر فتوح کو پیش کرتے ہوے دعا كرتا ہوں كه الله تعالى اس كتاب كو ميرے لئے وسيئه مغفرت و نجات بنادے آمن بِجَاهِ سَيِّدِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيْدِنَا مُحَمَّدِنِ الْرَوْفِ الْآمِيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ الطَّاسِيْنَ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-فَظ

المر قوم الرشوال المرم واسماه م

۲۵ مرجنوری ۹۹۹۹

خادم العلم والعلماء تاضى سيدشاه اعظم على صوفى قادرى صدر سيد الصوفيه أكيثه يمي وكل مند جمعية المشائخ تصوف منزل تريب بائي كورث \_ حيد راكباد \_٢ انثريا فون نمبر : 4562636 -040-091

# THE STATE OF THE PARTY OF THE P

## مكه معظمه كاذكر قرآن ميں

شہر مکہ معظمہ پوری زمین پر تقدی وعظمت کامر کز 'فرزندانِ توحید کی عقید تول کا مظہر اور اسلامی شان و شوکت کا ترجمان ہے۔اس شہرِ مقدس کی عظمت و فضیلتِ قرآن نے ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

إِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وَيُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى رِلْكَةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى رِلْكَا أَوْلَا اللَّهُ وَمَنْ دَخَلَهُ لِلْعَالَمِيْنَ ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمَنَا ﴿ وَالْ عَرَالَ مِنْ ١٠٤٠)

(ترجمہ: بے شک سب سے بہلا گھر (عبادت گاہ) جوانسانوں کیلئے تغمیر کیا گیاوہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے 'مبارک ہے اور تمام جہاں والوں کیلئے مرکز ہدایت ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں 'مقام ابر اهیم ہے۔جواس میں داخل ہوا امن میں۔
آگا)

مكه مكرمه كے اس شير كو قرآن كريم مين دوسرى جكه "اُمَّ الْقُرَى" فرمايا گيا۔ وَكُذَالِكُ اَوْحَيْنَا اِلْيُكُ قُرُانًا عَرَبِيّاً لِتَنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (شورى د)

(ترجمہ: یہ قرآن عربی ہم نے تمھاری طرف وحی کیاہے (اے محبوب!) تاکہ تم بستیوں کے مرکز (شہر مکہ)اور اسکے گر دو پیش رہنے والوں کو خبر دار کر دو'' EEG DE

اس شہر مبارک کے تقدس اور جاہ و جلال کا سبب اللہ کا پہلا گھر لیمن کو جہ اللہ ہے جسکی طرف نماز کے وقت منہ کر کے ساری دنیا کے مسلمان نماز اوا کرتے ہیں اور جہاں دنیا کے کونے کونے سے فرز ندانِ اسلام ابنا اہم دین فریقہ ہے اوا کرنے کیلئے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جمع ہوا کرتے ہیں۔

محیۃ اللہ شریف

كعيه كي مختصر تاريخ: ندكورة بالآل عمران كي آيات (٩٦-٩٥) ميس جس گھر کی تغییر کاذکر فرمایا گیاہے وہ چونکہ مکعب کی شکل کا ہے اسلئے اسکانام ، " کعب" ہوأ تفاسیر میں مختلف روایات کے جموجب سب سے پہلے فرشتوں نے میک "بیت المعور" کے مقابل زمین برخانہ کعبہ کوبنایا۔ اسکے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسکی تغمیر کی۔ آپ کے بعد آپ ہی کے فرزندوں حضرت شیث علیہ اللام وغيره نے بھی کعب کی تعمير کی۔حضرت ابر احيم عليه اللام کے زمانہ ميں كعب کے ابتدائی آثار مٹ چکے تھے۔ ہزاروں سال کے حوادث نے اسکوبے نشان کر دیا تھاالبتہ اب وہ ایک ٹیلہ یا اتھری ہوی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ فرشتوں نے اسکی نشاند ہی کرتے ہوے حضر ت ابر اھیم علیہ اللام کووہ مقام بتایا جسے کھود ا گیا تو سابقه تغمیر کی بعیادیں نظر آنے لگیں۔ان ہی بعیادوں پر حضرت ابر اصیم ملیہ اللام نے اپنے فرزند حضرت اسلعیل علیہ اللام کی مدوسے از سر نوبیت الله کی تغمیر فرمائی جسکاذ کر قرآن کریم میں اسطرح فرمایا گیا

arg II Die

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمْعِيْنُ وَرَّبِنَا تَقَبَّلُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمْعِيْنُ وَرَّبِنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ (الرَّهُ ١٠٧٠)

(ترجمه: اوریاد کروابراهیم جب اس گھر کی دیواریں اٹھارہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے "دعا کرتے جاتے تھے "دا سے مارے دست قبول فرمالے ' توسب کی سننے والا اور سب کچھ جانے والا ہے ")

ا سکے بعد کے زمانوں میں خانہ کعبہ کی ترمیم یا مرمت جیسی تغمیر ہوتی رہی۔ پھر قوم عمالقہ نے تغیری۔اسکے بعد قبیلے جرہم نے خانہ کعبہ کی عمارت بنائی۔ پھر قریش کے مور شِاعلی "قصی بن کلاب" کی تغمیر ہوی۔اسکے بعد قریش نے مل جل کر تغمیر شروع کی جس میں خود حضور علیہ نے بھی شرکت فرمائی اور حجرِ اسود خود نصب فرمایا۔ دورِ نبوی کے بعد حضرت عبد الله بن نیر رسی الله عنه نے ا بنے دورِ خلافت میں سر دارِ دو عالم علیہ کے تبویز کردہ نقشہ کے مطابق ہوں تغییری که خطیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا۔اور سطح زمین کے ہرابر ایک وروازه مشرق کی جانب اور ایک دروازه مغرب کی سمت با دیا\_بعد ازال عبدالملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللدين زبير رمني الله عنه كوشهيد كر ديااور النكي بهاسے ہو ہے كعبد ميں تبدیلی کر کے پھر زمانہ جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنادیا جوآج تک موجود ہے(تاریخ مکہ از علامہ سیوطی)

۱۸۱۸ اجری میں سعودی حکمر انوں کی جانب سے تعبۃ اللہ کی چھت

26 IT 233

اور اندرونی ستونوں کی ترمیم و تبدیل کئے جانے کی صحافتی اطلاع ہے۔
مرکہ جمری میں تحویل قبلہ کی وحی کے ذریعہ بیت المقدس کی جائے کعبہ کو قبلہ
منانے کا حکم آیا ۔اسوقت ہے آج گک ساری و نیا کے مسلمان کعبۃ اللہ کی جانب
رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جرکا سلسلہ انشاء اللہ قیامت تک جاری رہیگا۔

خانهٔ کعبہ مسجد حرام کے بی میں واقع ہے جبکا اعاطہ وسیع ہے جوتر کی دور حکومت میں تغمیر کردہ وسیع والانوں اور مضبوط ستونوں پر قائم حصہ کے علاوہ سعودی حکمر انوں کے جدیدوو قع تعمیر کردہ حصہ پر مشتمل ہے۔خانہ کعب کے ارد گرد طواف کرنے کے صحن کو مطاف کہتے ہیں جس میں ایسے سفید سائب مر مر کا فرش ہے جو سورج کی تیش کے باوجود گرم ہونے نہیں یاتے۔ حجرِ اسود ' ملتزم ' ركنِ عراقی ' ركنِ شامی ' ركنِ يمانی ' باب كعبه ' خطيم ' میزاب رحت ' اور متجاب نامی مقامات کعبة الله کی عمارت کے حصے ہیں جنگی تعریف کتاب کے شروع میں اصطلاحات جج کے ضمن میں کردی گئی ہے۔اسکے علاوہ مقام ابر اھیم 'چاہ زم زم بھی مسجد حرام کے احاطہ میں ہی واقع ہیں۔حالیہ جدید توسیع کے بعد مسجد حرام کے کوئی ایک سوکے قریب دروازے ہو گئے ہیں جن میں عظیم وہلند در وازے جار (سم) ہیں۔

۱) باب الفتح
 ۲) باب الفتح
 ۳) باب عبدالعزیز
 ۳) باب الفهد

reg in Die

حرم کعبہ کی توسیع و تقمیر جدید: سعودی عکر انوں نے حرم کعبہ ک بوی توسیع ' تغییر جدیداور تزئین وآرانتگی کی ہے۔ جدید انداز میں خوبھورت اور ٹیر شکوہ سہ منز لہ عمارت اور فلک ہوس مینار تغمیر کئے گئے ہیں۔ حرم کعبہ میں حیرت انگیز وسعت و کشادگی اور آرائش و زیبائش کا ایک افسوستاک بهبلوییه بھی ہے کہ وہال حاجی یا زائر کی عقیدت تھری نگا ہیں اینے پیغیر کے نایاب اور مقدس آثار کے انمول سر مایہ کو دھونڈنے لگتی ہیں تواسے پہتہ چاتاہے کہ مولد فاطمہ وارار قم اورباب امہانی جیسی مقدس یاد گارول کے سارے نشانات توسیع در توسیع کی نذر ہو کر ہمیشہ کیلئے مٹ چکے ہیں نیز مولد النبی جہال تاجدار دوعالم علی کی ولادت طبیبہ ہوی اور جہان سید الملائکہ فرشتون کے ساتھ دست بستہ سلامی کیلئے کھڑے تھے آج افسوس کہ ایک کھنڈر نمامید ان میں واقع ایک ہد مقفل کمرے کی شکل میں یکاو تنہاا پنی زبانِ حال ہے نا قدری ' بے اعتنائی اور بے تو جبی کازائرین سے گلہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے جسکو اب کتب خانہ کا نام دیا گیاہے۔

فضائل كعبة الله اور مسجر حرام مين رحمت وانواركى بارش

ا) روزانہ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ پر ایک سوہیں رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں ساٹھ رحمتیں طواف کرنے والوں کیلئے اور میں ساٹھ رحمتیں طواف کرنے والوں کیلئے اور

ہیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کیلئے ہیں۔

م) کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کے اول و آخر کے سب گناہ مغفور ہیں اور قیامت میں عذاب سے مامون اٹھایا جائیگا۔ اسکے گناہ اگر چہ دریا کے کف کے برابر کیوں نہ ہوں سب بخش دئے جا کینگے۔

س) حرم شریف میں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جو قیامت تک کعبہ کی طرف کھے رہیں جو حسب دیل ہیں .

پہلابابِ کعبہ میں 'دوسر امیزاب کے پنچے تئیر ارکن ممانی کے پاس چو تھا جمرِ اسود اور رکن ممانی کے ور نمیان یا نجوال مقام ابر اہیم کے پیچھے ' چھٹا جاہ زم نم کے پاس 'ساتوال کوہ صفایر اور میٹھوال کوہ مروہ پر۔

- س) جو کوئی کعبہ میں داخل ہو تاہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو تاہے اور جو کوئی اس سے باہر نکلتاہے۔ جو کوئی اس سے باہر نکلتاہے۔
- ۵) خانه کعبہ ستر ہزار فرشتوں ہے وہ کا ہوا ہے۔جو کوئی اسکا طواف کرتا ہے تو فرشتے اسکے لئے مغفرت چاہتے اور رحمت بھیجتے ہیں۔
- ۲) جو مسجد الحرام میں باجماعت نماذ پڑھے تو اسکی نماذ پجیس لا کھ نمازوں
   کے برابر ہے۔ (ایک لاکھ حرم شریف کا تواب اور مزید پجیس گناجماعت کا تواب۔)
- 2) جس نے باب کعبہ کے سامنے چار رکھتیں پڑھیں تواس نے گویااسکی ساری مخلوق کی عبادت کے برابر اللہ کی عیادت کی اور ستر ہزار فرشتے اسکے لئے

20G 10 233

رحت کی دعاکرتے ہیں۔

۸) جسنے خامہ کعبہ کے اطراف کسی جگہ نماز پڑھی وہ اپنے گنا ہوں سے الیمایا کے ہواجیے اس دن کہ اسکی مال نے اسکو جنا۔

- 9) جس نے کعبہ کاسات بار طواف کیا تواللہ تعالی اسکے لئے ہر قدم پر ستر ہزار دور ہے بلند کر بھا 'ستر ہزار نیکیاب عنایت فرمائیگااور اسکی ستر ہزار شفاعتیں مسلمان المبیت کے حق میں جسکووہ جاہے منظور فرمائیگا۔ اگروہ جاہے تو و نیامیں لے لے اور جاہے تو آخرت میں لے۔
- ۱۰) بنی آدم میں سے بزرگ تروہ لوگ ہیں جو کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرتے ہیں۔
  - اا) كعبه كے اطراف تين سوانبيائے كرام كى قبريں موجود ہيں۔
- ۱۲) حجر اسود اور رکن یمانی کے در میان ایسے ستر (۵۰) انبیائے عظام کی قبریں ہیں جو بھوک اور جووں کے سبب واصل بحق ہوے۔
- ۱۳) حضرت اسلميل عليه السلام اور آئي والده بي بي باجره كي قبرين حطيم مين ميزاب رحمت كے ينبح بين۔
- ۱۴) حضرت توح اور حضرت صالح علیهااللام کی قبریں چاور نم اور مقام ابر اهیم کے در میان ہیں۔
- 10) سب سے بہتر اور پاک نیادہ صاف اور خدا سے قریب تر جگہ ججرِ اسود اور رکن یمانی و حجرِ اسود کے مابین اسود اور رکن یمانی و حجرِ اسود کے مابین

جنت کے گزاروں میں ہے ایک گزار ہے۔

۱۲) جس نے حجر اسود کوہاتھ لگایادہ اسپے گناہوں سے ایبا نکلاجیہے اس دن تھاکہ اسکی مال نے اسکو جناتھا۔

12) حجر اسود گویاز مین میں اللہ تعالیٰ کادابہناہاتھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ بدول سے مصافحہ کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ نیز اسکور سول اللہ علی گئی بیعت نصیب ہوی اور اس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا تواسکا بیم تھ لگانا گویا للہ تعالیٰ اور اسکے رسول سے بیعت کرتی ہے۔ ہاتھ لگایا تواسکا بیم تھ لگانا گویا للہ تعالیٰ اور اسکے رسول سے بیعت کرتی ہے۔ ۱۸) جس نے حطیم میں رکن شامی کی طرف دور کعت نماز پڑھی تواس نے گویا سر ہزار راتیں عبادت میں ہر کیس اور اسکو ہر مومن مرد و عور ت (کی عبادت) کے برابر تواب ملکا۔ گویا س نے جالیس حج مقبول ادا کئے۔

19) جس کسی نے میزابِ رحمت کے بنچے دور کعت نماز پڑھی وہ اپنے گناہوں سے اساہی پاک ہو جائیگا جیسا کہ اس دن تھا کہ اسکی مال نے اسکو جناتھا۔ گناہوں مقامات میں سے محبوب تراللہ کووہ جگہ ہے جو کہ مقام ابر اھیم اور ملتزم کے در میان ہے۔

۲۱) مقام ابراهیم کے پیچیے نماز پڑھناعذاب سے ماموں رکھتاہے۔
۲۲) جس نے مقام ابراهیم کے پیچیے دور کعت نمازادا کی اسکے اگلے اور پیچیلے گناہ بخشد نے جا کینگے اور اسکو کئی چند نیکیاں ان لوگوں کی شکنتی کے برابر سلیگی جنموں نے مقام ابراهیم کے پیچیے نماز پڑھی ہوگی نیز اللہ تعالی اسکو قیامت کے جنموں نے مقام ابراهیم کے پیچیے نماز پڑھی ہوگی نیز اللہ تعالی اسکو قیامت کے

دن فزع آکبر یعنی بڑے خوف سے محفوظ رکھیگا اور حضرت جبر ئیل و میکائیل علیماللام اور تمام فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسکے لئے قیامت تک مغفرت چاہیں۔
علیماللام اور تمام فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسکے لئے قیامت تک مغفرت چاہیں۔

(۲۳) حاوز من م کی روست، عماورت مراق نفاق سرامون کھتی ہے۔

۲۳) چاہ زم نی رویت عبادت ہے اور نفاق سے مامون رکھتی ہے۔
۲۳ (۲۳) جس نے کعبہ کے پاس ایک در ہم کی خیر ات کی تواسکے بدلے اسکو
ایک روایت میں سات لا کھ در ہم اور دوسری روایت میں ایک کروڑ سات لا کھ
در ہم تواب عنایت ہو تاہے۔

۲۵) جس نے مکهٔ معظمہ میں نماز پڑھی تواسکے لئے ایک لاکھ نمازیں لکھی جائیگی۔

۴۲) جس نے مکۂ معظمہ میں ایک دن روز ہ رکھا تواللہ تعالیٰ اسکے لئے ایک لاکھ روزوں کا تُواب لکھے گا۔

۲۷) مکر معظمہ میں ایک ختم قرآن 'دوسرے ایک لاکھ ختم قران کے تواب کے برابرہے۔

۲۸) کمه مکرمه میں ایک شیخ ایک لاکھ شبیحوں کے برابر ہے۔

۲۹) مکه معظمه میں ایک نیکی دوسرے مقام کی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر

---

(مرشدالحجاج)

### حج کی شرعی اصطلاحات مع اعراب و تشریح

جے کے مناسک اداکرنے کے دوران جن شرعی اصطلاحات کا استعال اور جن مقاماتِ مقدسہ سے سابقہ ہو تاہے حروفِ جھی کی ترتیب میں اعراب کے ساتھ ہرایک کی مختصر تشر تح درج ذیل ہے جسکا ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔

راستلام : طواف میں حجر اسود کوبوسہ دینااور ہاتھ سے چھونااور اگر ایبا ممکن نہ ہو تو چھڑی یاہاتھ سے اشارہ کرنا۔

احرًام : ج یا عمرہ کیلئے نیت کرکے تلبیہ پڑھنے کے بعد چند حلال چیزیں عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہیں اس حالت کواحرام کہتے ہیں۔ مجازأ ان بغیر سلی چاوروں کو بھی احرام کہتے ہیں جو حالت احرام میں استعال کی جاتی ہیں۔

راضرطیاع : طواف میں احرام کی اوپروالی چادر کودا ہی بغل سے نکال کربائیں کندھے پر ڈالنا۔

المَّاقِينَ : ميقات سے باہر كار ہے والاعازم جج

رافراد : لفظی معنی اکیلا کرنے کے ہیں لیکن اصطلاح میں جج کی وہ

فتم جس میں عادم جج صرف جج کااحرام باندھ عرہ نہیں کرتا بلحه صرف جج ہی کر تاہے اور جس میں جج کے ختم تک احرام کی بے شرائط کی پاہندی لازم ہے۔ استحر مجے: جج کے مہینے یعنی شوال اور ذیقعدہ کے دو مکمل مہینے اور ذی الحجہ کے اول دس دن۔ ایام تشریق: تشریق کے دن یعنی وزی الحجہ کی نماز فجرے سازی الحجہ ک نمازِ عصر تک جن میں ہر نماز کے بعد تکبیرِ تشریق ایک بار پڑھنا ر استقبال خجر اسود : حجرِ اسود کے بالکل مقابل ہونا یعنی بیت اللہ کی طرف منه اور سینه کرناب ر و السلام : معدر حرام كاوه وروازه جس سے بہلى مرتبه واخل ہونا افضل مناسك جج كے دوران قصدا ياسبوا بعض احكام جج كى خلاف ورزى کے کفارہ میں بور ااونٹ یا بوری گائے ذرج کرنا ہے۔ رہ و اللہ: خاصہ کعبہ جسکو کعبہ بھی کہتے ہیں اور جس کی جانب منہ کر کے دنیا

کھر کے مسلمان نمازاداکرتے ہیں۔

ربٹر علی : مدینهٔ منوره سے محتہ معظمه کی طرف تقریباً وس کیلو میٹر پر واقع مقر کا مرف مقام جو مدینهٔ منوره سے آنے والے عاز بین ج کیلئے میقات ہے اسکو "دو النحیلینی کہتے ہیں۔"
دو النحیلی کہتے ہیں۔

TO TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

تُخْمِید :"الْحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِینَ" کے الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔

ترویی: لفظی معنی عبادات کے ہیں۔ چنانچہ ۸ ذی الحجہ جس روز کہ جج کی عبادات شروع ہوتی ہیں اس دن کو "یکوم التوویه" کہتے ہیں۔ مرت میں میں اس دن کو "یکوم التوویه" کہتے ہیں۔ مرت میں میں میں اسلامی اللہ تعالیٰ کی مسلم کا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی میں کرنا۔ میں میں کرنا۔

تُعْبِیرُ: "الله اکبر" کے الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی بوائی بیان کرنا۔
تشبیک : طواف کے دوران ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں
میں داخل کرناوغیرہ جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے بین مسجد میں
عملًا حرام ہے۔

(ترجمہ = میں حاضر ہوں کیا اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی بھی شریک ہیں ' میں حاضر ہوں بیٹک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لئے ہیں اور ملک بھی تیراہی ہے تیراکوئی شریک ہیں۔)

مَعْمِيلُ : لَا إِلْهُ اللَّهُ كَ الفاظ كَ ذريعة الله تعالى كاذ كركرنا\_

نمنع : انفظی معنی نفع اٹھانے کے ہیں۔ اصطلاح میں جج کی وہ قتم ہے جس میں جو کی وہ قتم ہے جس میں جے کے مہینوں میں پہلے عمرہ کے احرام کے ساتھ عمرہ کرکے احرام اتار دینا پھر وطن واپس ہونے بغیر ۸رزی الحجہ کو کھ معظمہ میں جے کا حرام باندھ بحرج کے مناسک کی جکیل کرنا۔

تمتعیم :وہ جگہ جہال مکہ معظمہ کے قیام کے دوران عمرہ کیلئے احرام باندھتے ہیں۔

جَعر اَنَه: مکه معظمه کے قیام کے دوران عمرے کیلئے اس مقام سے بھی احرام باندہ سکتے ہیں۔جو معیم سے آگے ہے اور جس پر حرم کی حد ختم ہوتی ہے۔

جَمَارُ: جع ہے جُمْرُهُ کی جمعنی سکریزہ ۔اصطلاح میں وہ کنکریاں جو حاجیوں

acception of the contraction of

کی طرف سے رمی میں موجود تین مقامات (شیطانوں) کو ماری جاتی ہیں۔ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جگہ کوبی جمراہ کے ہیں جسکی جمع ہے جمرات اس عمل کو "رمی جمار" کماجا تاہے۔

جمرة الاولى: يه جمره معجد خيف كي بهت قريب جي اار ۱۱ و الحجه كو حمرة الاولى الدين الحجه كو حاجى زوال كي بعد سب سب بهلے سات كتاريال مارتے ہيں۔ مر في اور آخرى جمرات كے در ميان واقع ہے جے اار جمرات كو در ميان واقع ہے جے اار جمرون الوسطى : يه جمره ' بهلے اور آخرى جمرات كے در ميان واقع ہے جے اار مائے کاروى الحجه كو حاجى بعد زوال بہلے جمره كے بعد سات كتاريال مائے ہے

سی۔
جمرہ الور المرح کے عقبی بھی کہتے ہیں جو منی سے آتے وقت تیسرااور جمرہ خراق کی اسکو جمرہ عقبی بھی کہتے ہیں جو منی سے آتے وقت تیسرااور حرم سے آتے وقت بہلا جمرہ ہے جسے حاجی ۱۰رزی الحجہ کو زوال سے بہلے اور ۱۱ر۲۱رزی الحجہ کو زوال کے بعد سب سے اخیر میں سات بہلے اور ۱۱ر۲۱رزی الحجہ کو زوال کے بعد سب سے اخیر میں سات کنگریاں مارتے ہیں۔

(ٹوئ: عرف عام میں ان تینوں مقامات کو علی الترتیب چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان اور بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے۔)

جنائیت : لفظی معنی ہیں بڑا کرنا اصطلاحاً جج کے مناسک ادا کرنے کے دوران اسطاری : افظی معنی ہیں بڑا کرنا اصطلاحاً جج کے مناسک ادا کرنے کے دوران اسکو تاہی کو جنایت کہتے ہیں۔ احکام جج کی قصد آیا سہوا خلاف ورزی یا کو تاہی کو جنایت کہتے ہیں۔

جنایت کی جمع جنایات ہے۔ جَبَلِ رَحْتُ: عرفات میں وہ بہاڑ جس پر آنخضرت علیہ نے جنہ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔

تجرر اسود : ویوار کعبہ میں نصب بیضوی شکل کے چاندی کے علقہ سے گھرا ہوا وہ پھر جے یوسہ دیکریا چھو کریا اسکی طرف اشارہ کر کے طواف کاہر چر شروع کیا جاتا ہے۔ یہ مبارک پھر جنت کے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ ججر اسود جب جنت سے ایک یا قوت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ ججر اسود جب جنت سے ایک یا قوت ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ ججر اسود جب جنت سے ایک یا قو دورہ سے نیادہ سفید تھا بھر آدمیوں گذاہ جذب کرنے کی وجہ سے ساہ ہو گیا (ترفدی) یہ بھی فرمایا قیامت میں ججر اسود کو دو آنکھیں ہو گئی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ یا کہا اس مخض کے بارے میں گوائی دیگا جس نے اسکو سے دی ہوئے کے ساتھ یوسہ دیا ہو۔ (این ماجہ 'ترفدی)

م و رود کام معظمہ سے شام کی طرف تین منزل پروہ مقام جو شامیوں کے محفہ نے مقات ہے۔ کئے میقات ہے۔

حرم : مکهٔ مرمه میں کوئی اللہ کے اطراف جاروں جانب کچھ دور تک کی زمین اپنے احترام اور تفدس کی وجہ سے "حرم" کہلاتی ہے اسکے مدود پر نشان کے ہیں جسمیں شکار کرناحتی کہ در خت اور گھاس تک

ZEG IT DE

کا ٹنامنع ہے۔ ان حدود حرم کے اندرر ہے والے کو حرّی یا الی حر م کے اندر سے والے کو حرّی یا الی حرکم آ

خطیم: خانهٔ کعبہ سے متصل شالی جانب پر نالہ والی دیوار کے سامنے گول دیوار کا اندرونی حصہ جو خانهٔ کعبہ میں شامل ہے اسلئے طواف مین اس کاشامل کر ناواجب ہے۔

رحل : حدودِ حرم سے باہر میقات تک کی زمین جہال وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں ممنوع ہیں۔ حل کے رہنے والے کو حلی کہتے ہیں۔

كُلُق: احرام في تكلنے كے لئے سر مندوانا \_

وُمْ : جِ کے دوران بعض احکام جج کی قصداً یا سہواَ خلاف ورزی کے کفارہ میں پورابحرایا مین شرحاحدود حرم میں ذرج کرنا۔

و ار ار اقع مقام فو الحکیفه: مدینهٔ منوره سے مکهٔ مکرمه کی طرف تقریباًدس کیلومیٹر پرواقع مقام جو مدینهٔ منوره سے آنے والے عاذبینِ جم کیلئے میقات ہے جسکو «بر علی "بھی کہتے ہیں۔

وَاتِ عِرْقَ بَدُ معظمہ سے عراق کی جانب تقریباتین روز کی مسافت پرواقع حَکہ جوعراق ہے آنے والوں کیلئے میقات ہے۔

رُ إِلْغُ : شاميوں كى ميقات سے باہر كچھ فاصلہ ير ايك مقام كانام-

EG 10 DE

مرکن: خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں سے ہر کونہ کور کن کہتے ہیں طواف میں انکی ترتیب حسب ذیل ہے۔

ر كن اَسُود : خانهٔ كعبه كاوه كونه جو حجر إسود كے بالكل قريب واقع ہے۔ (جنوب مشرق)

ر کن عراقی: خانهٔ کعبه کاوه کونه جوعراق کی سمت داقع ہے۔ (شال مشرقی)

و کن شامی: خانه کعبه کاوه کونه جو شام کی ست دا قع ہے۔ (شال مغربی)

ر کن یمانی: خانه کعبه کاوه کونه جو یمن کی ست واقع ہے۔ (جنوب مغربی)

رُمُل: سعی سے پہلے کے طواف کی پہلی تین چکروں میں پہلوان کی طرح کندھا ہلاتے ہوے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلنا۔

رُمِی : جمرات پر کنگریال نیمینک مارنا۔

زُمْزُم : مطاف میں مقام ابر اهیم کی جنوبی جانب جاہ زم تھاجو شیر خوار حضرت اسلیل علیہ السلام کے بیاس کی حالت میں تڑیتے ہوئے

20G 11 20

ایڈیاں رگڑنے کی جگہ اہل پڑا۔ اب اس چشمہ کو مطاف میں ڈھانک دیا گیا ہے اور قریب عمارت میں پائپ اور نلول کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے آج بھی اسکا یہ اعجاز ہے کہ لاکھوں حاجی زم زم خوب پینے ہیں پیر بھی یہ کنوال ابھی موقوف نہ ہوا۔ ارشادِ نبوی ہے کہ زم زم جس نیت سے پیس وہی فاکدہ ہوگا یہ بھی فرمایا کہ زم زم شکم سیری کیلئے خوراک اور پیماری کیلئے شفا ہے۔ ایک مصری ڈاکٹر کی تحقیقات کی روسے آب زم زم میں میٹیشیم وسوڈ یم سلفیٹ سوڈ یم کلوراکڈ کیاشیم کاریو نیٹ پوٹا شیم ناکٹریٹ ہائیڈرو جن اور گندھک وغیرہ نمک اور معد نیات بین جو طرح طرح کے امراض کو دور کرنے میں مفید ہیں۔

نعی : صفااور مروہ بہاڑیوں کے مابین سات بھیرے لگانا۔ صفاتا مروہ ایک بھیراشار ہوگا۔اس طرح مروہ پرسات بھیرے مکمل ہو تگے۔

شوط : طواف کاایک پھیرا ۔ شوط کی جمع اشواط ہے۔

صفاً : کعبہ کے قریب جنوب میں ایک بہا ڑی جہا اسے سعی شروع ہوتی ہے۔

صَدَقَد : ج ك دوران احكام ج كى قصد أياسبوا معمولى خلاف ورزى كاكفاره جو فطره ك وزن برابر كيهول ہے۔ COLUMN DE CONTRACTOR DE CONTRA

طُواف : خانهٔ کعبہ کے گردسات چکریا پھیرے لگانے کو طواف اسکی مختف تشمیں ہیں۔

طُوَافِ قَدُومْ : جَ كَ قَتَم إِفْرَادِ يَا قِرَانَ كَى نَيت سے جَ كَرِيْعِدِ معظمہ میں داخل ہونے پر مسنون بہلا طواف معظمہ میں داخل ہونے پر مسنون بہلا طواف میں داخل ہوئے۔ طواف قدوم ہمیں ہے۔

طُوافِ عُمْرَة : عمره كاطواف جوعمره ميں ركن اور فرض ہے۔ طُوافِ زِيَارُت : يه طواف جج ميں ركن اور فرض ہے جو و صحح صادق ہے بارہ ذى الحجہ تك كيا جاسكتا ہے مگر و كرنا بهتر ہے۔اسكو "طواف ركن" يا "طواف فرض" يا "طواف إفانه " بھى كہتے ہيں۔

طُوَافِ وَدُاعٌ : بيت الله من رخصت بهوتے وقت كيا جا.

جوہر آفاقی پرواجب ہے ۔اسکوطواف صدر یا طواف۔ رکھتے ہیں۔

طُوافِ نَفِلُ : آفاقی کیلئے جس وقت چاہے نماز نقل پڑھنے کی اطواف کرنا فضل ہے۔

عُرُفَاتُ : منى سے تقریبا 'اا كيوميٹردور ميدان جہاں جج

ZEG MADE

ہے۔روایت ہے کہ جنت سے جدائی کے بعد حضرت آدم و حوا علیهاالسلام ای میدان میں پھرسے ملے۔

قَارِن : ج كى قتم قران اداكر في والاحاجى ـ

قران : جج کاوہ طریقہ جس میں عاذم جج 'عمرہ اور جج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتاہے اور عمرہ کے بعد جج تک اسی احرام کی حالت میں رہتاہے اس طرح احرام کی پابعدیاں اسکے جج کرنے تک بر قرارر ہتی

قِرْنُ الْمُنَازِلُ : مجد کی طرف سے آنے والوں کیلئے میقات ۔

(نوٹ: آجکل نجد کا نام بدل کر ریاض کر دیا گیا ہے جو سعودی ۔ حکومت کاصدرمقام ہے)

قصر: احرام ن تكني كيلي سر كيال ترشوانا۔

قریم : لفظی معنی بین شمیرنا۔ حرم ' منی ' عرفات ' اور مز دلفه میں میں اسکو قوف بھی کہتے ہے۔ اسکو قوف بھی کہتے ہیں۔ اسکو قوف بھی کہتے ہیں۔ اسکو قوف بھی کہتے ہیں۔

کُعْبَہ: مَدُمعظمہ میں واقع اللہ تعالیٰ کاسب سے پہلے بنایا گیاوہ گر جو چو کونی مکعب کی شکل میں ہے جسکو سب سے پہلے فرشتوں نے

پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں آپ کے بیٹے شیث علیہ السلام نے تغییر کیا پھر حضرت ابر احیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسمعیل السلام نے سینے اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ اسکی از سرِ نو تغییر کی۔ دنیا بھر کے مسلمان میں کوبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔

رکھاڑہ : جج کی بعض غلطیوں کے قصدا یا سہوا واقع ہونے بیر کھاڑہ : جج کی بعض غلطیوں کے قصدا یا سہوا واقع ہونے بیر شریعت میں مقررہ جرمانہ جو جانور کے ذرائع یا گندم کے صدقہ کے ذریعہ اواکیا جاتا ہے۔

م القررة: الى دعائين جو الخضرت عليه اوراصحاب كرام سے منقول بين

مُبِرُور : نيك كام جومقبول اللي مو-

متمنع : ج تمتع کرنے والاحاجی۔

وہ علی : مجرحرام اور مکہ معظمہ کے قبرستان کے مابین جگہ جہال دعامانگنا مستحب ہے۔

مروہ : کعبہ کے شالی مشرقی گوشہ کے قریب ایک بہاڑی جمال سعی ختم ہوتی ہے۔

مر واقع مر واقع مر واقع مر الله من من سے عرفات کی طرف تقریبا پانچ کیلو میٹر پر واقع مر واقع میر اللہ میں اور میر کرتے ہیں اور

يبيس كنكريال بهي چن لي جاتي بير-

مخرم : احرام باندها موار

فرس : مزدلفہ سے ملا ہوا میدان جہال سے گذرتے وقت دوڑ کر نکانا

چا ہے۔

مُسْجِرِ خِيفٌ : مني مين واقع مسجد

مَسْجِدِ رِنْمُرُهُ : ميدان عرفات مين واقع مسجد

منتحی : صفااور مروہ کے مابین سعی کرنے کی جکہ۔

مُسَتَّجًا بُ : رکن یمانی اور رکنِ اسود کے در میان کعبہ کی جنوبی مشتجاب کے در میان کعبہ کی جنوبی دور کے در میان کعبہ کی جنوبی مقرر دیوار جہاں ستر ہزار فرضتے دعا پر آمین کہنے کیلئے مقرر رہے ہیں اسلئے اسکانام مستجاب رکھا گیا۔

مُشْعَرِ حُرَامٌ : مزدلفہ میں واقع ایک بہاڑ کا نام ہے۔ زمانہ والمیت میں اوگ عراقہ میں واقع ایک بہاڑ کا نام ہے۔ زمانہ والحب بہاڑ پر میں اوگ عرفات سے والیس ہو کر تمام رات اس بہاڑ پر آگ جلاتے ہے ۔ اسلام نے تھم دیا کہ ایبا کرنا یہودہیات ہے یہاں آگراللہ کاذکر کرناچاہے۔

محصب : مکه کرمہ اور منی کے در میان ایک وادی کانام جس میں پھریال - محصب : مکه کرمہ اور منی کے در میان ایک وادی کانام جس میں پھریال - کھوریاں - کثرت سے ہیں اسکو ابطح "بطحا اور حصاء بھی کہتے ہیں -

ZEG TI DE

۱۲ریا ۱۳رزی الحجه کو مکه معظمه جاتے وقت یہاں تھیر نا خواہ ایک ساعت ہی کیوں نہ ہو امام اعظم کے پاس سنتِ موکدہ ہے۔

مُطَافَ : كعبة الله كاطراف طواف كرنے كى خالى جكه۔

عرص ہے مالین دیوار جس سے مالین دیوار جس سے مالین دیوار جس سے مالین دیوار جس سے لیٹ کردعاما مگنامسنون ہے۔

چے إفراد كرنے والا حاجى۔

مقام إبر ارهيم : وه پھر جس پر کھڑ ہے ہو کر حضرت ابر اهيم عليہ السلام نے خانه کعبه کو تغيير کيا۔ اس پر آپ کے قدم کا نشان مبارک آج بھی محفوظ ہے۔ طواف کعبہ کے بعد واجب الطّواف دور کعت نماز يہيں پڑھی جاتی ہیں۔

مِنْ فِي اللهِ عَمِيْرُ بِرِ واقع وادى جمال حجاج قيام مرتے ہیں۔

منسک : لفظی معنی عبادت ہے ' نسک کی جمع مناسک ۔ جج میں مناسک سے مراد جج کے ارکان یا جج کے دوران مختلف متبرک مقامات کے کام جیسے و توف عرفات ' قیام مزدلفہ ' رمی جمار ' قربانی اور تجامت و غیرہ۔

206 TY 23

مرمیز آبِ رَحمت : حطیم میں کعبہ کے اوپر دیوار سے لگا ہواپر نالہ جس کے ذریعہ کی جست کاپائی گر تاہے اور جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔

مین ات : کہ معظمہ کے جاروں طرف وہ مقررہ مقامات جہاں سے مکہ مکر مہ جانے والوں کیلئے با قاعدہ عمر ہیا جے کا حرام باند ھناواجب ہے جو شخص ان حدود کے اندر رہتا ہے وہ 'میدقاتی' کہلا تاہے۔

میکین اختر مین : معی میں واقع دو سبر ستون جن کے مابین صفاو مروہ کی میکین آخضر مین : معی میں واقع دو سبر ستون جن کے مابین صفاو مروہ کی موجہ کے وقت مردوں کیلئے دوڑتے ہوئے گزرنا پہندیدہ ہے۔

موقوف : محیر نایا قیام کرنا۔

مر کا : وہ جانور جو قرمانی کیلئے وقف ہو۔

کیلنگم : مکهٔ معظمہ سے جنوب کی طرف دو منزل پر ایک بہاڑ ہے جو یمن والوں نیز ہندوستان اور پاکستان سے بحر ی جہاز کے ذریعہ آنے والے عاز مین جج کیلئے میقات ہے۔

## حج کی فضیلت 'فرضیت 'اور اقسام

ج کی تعریف ج عربی لفظ ہے جو قرآنِ مجید میں جملہ دس جگہ آیا ہے نو جگہ حائے مکسورہ کے جگہ حائے مفتوحہ کے ساتھ جولغت جائے معنی ہیں "کسی عظیم الثان چیز کی طرف ساتھ جولغت بجد ہے۔ ج کے لغوی معنی ہیں "کسی عظیم الثان چیز کی طرف قصد کرنا"۔لیکن اصطلاح شرع میں جان مبارک افعال اور مقدس مناسک کی انجام دہی کانام ہے جو حانۂ کعبہ کے ارادہ کے ساتھ اپنے گھر سے سفر کر کے ج کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد مقررہ توار تخواو قات میں ادا کئے جاتے ہیں اور جن میں طواف کعبہ اور و قوف عرفات کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نوٹ نی خرود کی طرح ج بھی اسلام کا پانچوال رکن اور نوٹ : نوٹ نوٹ کر کو قریدی حیثر تول کا مجموعہ ہے۔ ایک اہم فریضہ ہے جوبدنی ومالی دونوں عباد تول کا مجموعہ ہے۔

ج کی فضیلت: ۱) ابد ہر ریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ علیہ کے فضیل سے بیاک میں اللہ علیہ کیا اور فنش کیا اور فنش کیا اور فنش نہ کیا اور فنش نہ کیا اور فنش کیا تووہ گنا ہول سے بیاک ہو کر انبیالوٹا جیسے اس دن کہ مال ببیٹ سے بیدا ہوا تھا۔"

(کخاری ۔ مسلم ۔ ترفدی ۔ نسائی ۔ ابن ماجہ)

(کخاری ۔ مسلم ۔ ترفدی ۔ نسائی ۔ ابن ماجہ)

عبد اللہ بن مسعود رسی اللہ عند ہے روایت ہے رسول اللہ علیہ فیصلہ فرماتے ہیں ججوعمرہ مخاجی اور گناہوں کوایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی او ہے '
چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے اور حج مبر ورکا تواب جنت ہی ہے۔

(تر مذی این خزیمه این حبان)

۳) ارشاد نبوی ہے جو شخص اپنے والدین کی طرف سے آئی وفات کے بعد حج کرے تواسکے لئے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے اور والدین کیلئے پوراج لکھاجا تاہے اور خود اسکے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی (کنز)

س) حدیث شریف میں ہے جو شخص حج یا عمرہ کیلئے نکلے اور راستہ میں مرجائے تونہ قیامت کی عدالت میں اسکو پیش کیا جائے گا اور نہ حساب کتاب موگا۔اسکو کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ (ترغیب)

حج كى فرضيت: قرآن پاك كے سورة آل عمران كى آيت (٩٥)

وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِنْجُ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ رالَيْهِ سَبِيلًا لَهُ (خانهُ كعبه) كا حج فرض ہے 'جو سَبِيلًا لَهُ (خانهُ كعبه) كا حج فرض ہے 'جو وہاں تک بینچنے كى طاقت ركھتا ہو) كے ذریعہ وسر میں حج فرض ہوا۔

الی سال نبی کریم علی نے سید ناابو بحر صدیق رض الدی کو امیر الج مقرر کر کے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ روانہ کیا تھا۔ اس دور ان سور و توبہ کی ابتدائی (۴۰) آیات نازل ہویں جن کا اعلان کرنے حضرت علی منی اللہ عنہ کو بھی مکہ معظمہ روانہ فر مایا گیا چنا نجہ ابو بحر صدیق رضی الدے نے لوگوں کو جج کہ ایا وہ منی اللہ عنہ سند و فر مایا گیا چنا نجہ ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ منے میں کرایا اور حضرت علی شیر خدار منی اللہ عنہ سند سور و توبہ کی پہلی جالیس آیات مقد احکام حاجیوں کے مجمع عام میں پڑھ محر سائیں یے المجمع کی میں حضور نبی کر بم علی میں بالدہ میں بیٹر میں کہتے ہیں۔

کلام اللہ 'احادیث شریفہ اور اجماع سے حج کی فرضیت ثابت ہے۔
صاحب استطاعت 'عاقل 'بالغ مسلمان مردوعورت پر عمر بھر میں ایک بار حج
کرنافرض ہے۔ جسکی حکمت سے ہے کہ حج کا سبب بیت اللہ ایک ہے للذامسب
بھی ایک ہوا (در مخار) اسکا منکر کافر ہے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود حج کا
تارک فاسق ہے۔ (در مخار ۔ عالمگیری۔ محیط سخسی)

and the second s

چنانچہ ارشاد نبوی ہے "جو بیت الله شریف تک بہنچ سکنے کی زادِ راہ اور سواری کامالک ہواور وہ جج نہ کرے تواس پر اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر" (مشکوٰۃ)

جج کے اقسام: جی تین قسمیں ہیں لیمنی ج اداکرنے کے تین طریقے. ہیں جو بلحاظ افضلیت اس طرح ہیں

۱) رقران ۲) تمتع ۳) افراد

قران: اس طریقہ جے میں میقات پر پہنچ کر احرام باند سے وقت جے اور عمر ہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے۔ جے قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ آفاقی کیلئے قران سب سے افضل ہے۔ البتہ اہلِ حل اور اہلِ حرم کیلئے رقران نہیں ورنہ گنہگار ہو گئے اور دم واجب ہوگا۔

تمتع : اس طریقه هج میں میقات پر پہنچ کر صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھاجا تاہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ اداکر لینے کے بعد بیاحرام کھول دیاجاتا ہے اور آٹھویں ذی الحجہ کو جج کی نیت سے پھراحرام باندھ محر جج کے تمام ارکان ادا کئے جاتے ہیں۔ جج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ تمتع میں عمرہ کا احرام کھولد سے کے بعد سے احرام جج بائد ھنے تک احرام کی پابند یوں سے بچنے کافائد ہوا صل ہو تا ہے۔ اسلئے عموماً قاقی حج تمتع ہی کرتے ہیں اور کتاب ہذامیں ہے بچ تمتع ہی کرتے ہیں اور کتاب ہذامیں ہرجج تمتع ہی کرنے ہیں اور کتاب ہذامیں ہرجج تمتع ہی کرنے ہیں اور کتاب ہذامیں ہی کی زیادہ تفصیل دی جائیگی۔

افراد: اس طریقہ جے میں میقات پر پہنچ کر صرف جے کی نیت سے احرام باندھاجاتا ہے اور جے کو عمرہ کے ساتھ جمع نہیں کیا جاتا ۔ جے افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ اہلِ مکہ یا ہلِ حل جیسے جدہ میں مقیم مسلمانوں کیلئے صرف جے افراد ہے۔ ان کے لئے قران اور تمتع نہیں۔

نوف: جج کے ان تینوں طریقوں کے شرعی احکام تقریبا کیساں ہیں صرف چند باتوں میں فرق ہے مثلاً

نیت اور احرام باند هنا: رقران میں عمره اور جج کیلئے ایک ساتھ نیت و احرام ، تمتع کیلئے عمره و جج کیلئے علیحدہ نیت و احرام ، و ج کیلئے علیحدہ نیت واحرام اور افراد میں عمره کیلئے نیت واحرام ہے۔

حجامت اور احرام اتارنا : قران میں عمر ہ کے بعد نہ تجامت بنانا اور نہ احرام اتارنا ، افراد میں جج احت بنانا اور احرام اتارنا ، افراد میں جج کے بعد تجامت بنانا اور احرام اتارنا ۔ تک نہ تجامت بنانا اور نہ احرام اتارنا۔

قربانی : قران اور تمتع میں قربانی واجب ہے مگر افراد میں قربانی مستحب ہے۔

# ZEG TYDDE

# مجے کے شرائط 'احکام اور ممنوعات

## حج کے شرائط:۔

### مج کے شرائط تین قسم پر ہیں

- ا) وجوب جج کے شرا کط
- ۲) وجوب ادائے جے کے شرا نظ
  - ٣) صحت جج کے شرائط

## ججواجب ہونے کے شرائط:۔

- ا) مسلمان بونا
- ٢) عاقل ہونالعنی مجنون پر فرض نہیں
  - الغ ہونا لعنی نابالغ پر فرض نہیں
- ۳) آزاد ہونا لیعنی غلام بیاندی پر فرض نہیں۔
- ۵) مج کا وقت ہونا یعنی صرف پہلی شوال سے دسویں ذی الحجہ تک جے کے افعال ہو سکتے ہیں۔
  - ٢) زادِر اه كي قدرت يعني سفر خرج كامالك مونا\_
  - کا قدرت راحله لیخی سواری کی استطاعت ہونا۔

aleg hy be

۸) حج کی فرضیت کاعلم ہوتا۔
 وجوب ادائے حج کے نشر ا کط: ۔

- ا) صحتِ بدن کی قدرت لینی جج اوا کرنے کے قابل اعضاء اور توانائی ہونا۔
  - ۲) امن راه لینی راسته میس امن جونا۔
- س) عورت کے ساتھ شوہر یا محرم ہونا خواہ وہ عورت جوان ہو کہ بوڑھی۔

نوف: محرم سے مرادوہ مردہ جس سے ہمیشہ کیلئے اس عورت کا نکاح حرام ہے خواہ نسب کی وجہ سے جیسے باپ ' بیٹا بھائی وغیرہ یا دودھ کے رشتہ کی وجہ سے جیسے رضاعی باپ بیٹاوغیرہ یاسسرالی رشتہ کی وجہ سے جیسے رضاعی باپ بیٹاوغیرہ یاسسرالی رشتہ کی وجہ سے جیسے خسر ' شوہر کا دوسری ہیوی سے بیٹاوغیرہ۔

س) عورت کا عدت میں نہ ہونا خواہ طلاق کی عدت ہویا و فات کی عدت ہویا و فات کی عدت (عالمگیری)

## جے صحیح ہونے کے شرائط: ب

- ا) احرام حج جس کے بغیر حج نہیں ہوسکتا۔
- مكان خاص ليعنى طواف كيليّے مسجد حرام ' و قوف كيليّے عرفات و مزولفه' كئرياں مارنے كيليّے منى اور قربانى كيليّے حرم ہو گويا جس

moment (C) (D) comments

فعل کیلئے جو جگہ مقررہے وہوبیں ہو گاورنہ نہیں۔

۲) زمانِ خاص یعنی جج کیلئے جو زمانہ مقرر ہے اس سے پہلے افعالِ جج نہیں ہو سکتے مثلا وقوفِ عرفہ نویں ذی الحجہ کے دوال سے پہلے نہیں یادسویں کی صبح ہونے کے بعد بھی نوال سے پہلے نہیں یادسویں کی صبح ہونے کے بعد بھی نہیں اسی طرح طواف زیارت دسویں سے قبل نہیں۔

اخرام کے بعد اور وقوف نے قبل جماع نہ ہونا ورنہ جج
 باطل ہوجائیگا۔(عالمگیری)

### چ کے ارکان

۱) و قون*پ عر*فات

۲) طواف زیارت۔ لیکن طواف زیارت سے و قوف عرفات قوی ترہے۔ (نہاری ۔ عالمگیری)

## جے کے فرائض

ا) فرض وہ ہے جسکے ترک کر دینے سے حج باطل ہو حاتا ہے۔ اور آئندہ سال اسکی قضالاذم ہے۔ (در مختار)

#### ج کے فرائض تین ہیں۔

احرام باند هناجو باعتبار ابتداء شرط اور باعتبار انتبار کن ہے ۔

٢) وقوف عرفات مكراسكے خاص وقت ميں يعنى ورذى الحجه كوزوال آفتاب

کے بعدے ارذی الحجہ کی صبح صادق تک کسی وقت عرفات میں تھیرنا 'چاہےوہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حج کارکن بھی ہے۔ m) طواف زیارت جو ۱۰رزی الحجہ کی صبح سے ۱۲رزی الحجہ کے غروب آنآب تک حجامت کے بعد ہے۔ یہ بھی حج کارکن ہے۔ (نوٹ: وقوف عرفات اور طواف زیارت یہ دونوں حج کے رکن ہیں لیکن و قوف عرفات طواف سے زیادہ قوی ہے اسلئے کہ و قوف عرفات کے پہلے جماع سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور طواف زیارت کے پہلے جماع ہے جج فاسد نہیں ہوتا۔)

### فح کے واجبات

ج میں واجب وہ ہے جسکے ترک کرنے سے جی باطل نہیں ہو تابلحہ دم دینا (جانور ذکے کرنا) لازم آتا ہے۔ گویا بیہ کلیہ قاعدہ ہے کہ جس فعل کے ترک کرنے سے وم دیناواجب ہورفعل واجب جج ہے (در مختار)

مجے کے واجیات حسب ذیل ہیں

- ا) صفااور مروه کے در میان سعی کرنا
  - ۲) سعی کا صفایے آغاز کرنا
  - ٣) بلاعذر سعى مين بياده جلنا
    - ۷) مز د لفه میں تھیرنا



- ۵) مغرب وعشاء کی نماز میں مز دلفیہ پینچنے تک تاخیر کرتا۔
  - ٢) جمرات ثلثه ير كنكريال مارنا
- 2) مکان و زمان خاص (لینی حرم کے اند ر' ایام قربانی) میں مجامت (حلق یا قصر) کرنا
  - ٨) قارن يامتمتع كا قرباني كرنا
  - وبانی کے دن رمی ، قربانی اور حلق ، میں تر تیب ہوتا
    - ۱۰) حجر اسود سے طواف کاشر وع ہونا
    - ۱۱) طواف کوانی داہنی طرف سے شروع کرنا
      - ۱۲) بلاعذر طواف میں پیادہ چلنا
- اس طواف میں نجاست حکمی ( یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر است کے است سے پاک ہونا اور باوضو ہونا۔
  - ۱۴) طواف میں ستر عورت کا ہونا۔
  - 10) طواف میں حطیم کوشامل کرنا۔
  - 17) پوراطواف کرنالینی طواف کے چار چکر کے ساتھ اور تین چکر ملانا۔
    - ۱۷) ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھنا۔
    - ۱۸) آفاقی کیلے طواف دراع کرنا (حاکصہ کے سوا)۔

رج کی سنتیں حضور نبی کریم علیہ اور خلفائے راشدین کاوہ مبارک فعل، عمل جسکوشر بعت میں سنت قرار دیا گیاہے اسس کا حکم سے کرمسنت

قصد أترك كرتابرُ ااور قابلِ ملامت ہے۔ جج میں سنت پر عمل كرنے سے ثواب مات ہے مكران كے ترك كرنے سے كفاره لازم نہيں آتا۔

and the state of the second second

هج کی سنتیں حسب ذیل ہیں

ا) کیروں 'بدن اور مکان طواف کا نجاستِ حقیقی ہے یاک ہونا۔

۲) دی جار مجامت اور طواف میں ترتیب کا ہونا۔ اگر رمی و حلق کے پہلے طواف کیا تو سنت ترک کرنے کی وجہ کراہت تنزیبی ہوگی۔

m) طواف زیارت میں رمل کرنا۔

سم میں میلین اخصرین کے مابین جلدی جلدی چلنا۔

۵) قربانی کی را توں میں منی میں رہنا۔

٢) عرفه کے دن طلوع آفاب کے بعد منی سے عرفات کوجانا

2) مزدلفہ سے منی کی طرف طلوع آفاب کے پہلے روانہ ہونا

مز دلقه میں رات کور ہنا۔

۹) جمرات ثلثه کی رمی میں ترتیب کا ہونا ۔

(فتح القدير \_ عالمگيري \_ بحر الرائن)

## مجے کے آداب اور مسخبات

ا) نماز 'روزہ 'زکوہ وغیرہ عباد تول میں قصور ہوا ہو تو قضا کر لیں اور اینے گناہوں سے نہابیت شرمندہ ہو کر مصمم ارادہ کریں کہ بھر ان گناہوں کا اعادہ نہ کیا جائیگا ۔

شرائطِ توبہ کی مراعات کے ساتھ توبہ کریں یعنی جنگی حق تلفی کی ہوان سے اور دشمن سے معاف کرالیں۔

(در مختار ، نهر الفائق\_عالمگيري\_ فتحالقدير)

۳) اگر کسی کا قرض دینا ہو تو قرض ادا کردیں ۔ کسی کی امانت پاس ہو توادا کردیں۔ (عالمگیری۔ طھیریہ۔ زاد)

م) والدین 'اجداد اور شوہر جنگی اطاعت و نفقہ واجب ہے انکو راضی کریں۔ قرض خواہ جسکا قرض اسوقت نہ دے سکیں اس سے بھی اجازت لیں۔ (طحطاوی۔ زاو)

- ۵) والدين اجداد اورابل وعيال كاخرج ديدير (عالمكيري ينابع)
  - ۲) وصيت لكهدينا\_ (زاد)
- 2) ال سفر میں نیت خالص اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کی اطاعت کیلئے ہو یعنی ریا ' سمعہ' فخر و مباہات اور سیر و تفریح مقصود نہ ہو۔ (عالمگیری۔ فتح القدیر)
  - ۸) حلال نفقه کی طلب میں بے انہاکو شش کریں۔ (نهر الفائق۔ فتح القدیر) کیونکہ حرام نفقہ سے حج قبول ہونے کی امید نہیں۔
  - ٩) اس سفر میں رفیقِ صالح کو مصاحب بنانا ضروری ہے کہ

غفلت کے وقت ہوشیار کردے اور بے صبری کی حالت طل صر کی تعلیم کرے اور عاجر ہو تووہ مدو کرے۔

(عالمگیری \_ فتحالقدر \_ نهرالفائق)

اس سفر سے تجارت مقصودنہ ہو توبہتر ہے۔اصلی مقصد حج بیت اللہ و زبارت روض نبوى عليك مور البنة نجارت بطور ذيلي مقصد مو تو مضائقہ نہیں ۔ (عالمگیری۔ )

استخارہ کریں ۔اصل حج کرنے بانہ کرنے کیلئے استخارہ نہ کریں کیو نکہ واجب اور کم کروہ میں استخارہ بے موقع ہے۔ ہال اس نیت سے استخارہ کرنا کہ اس حالت میں پاکس قت میر اسفر کرنا بہتر ہے یافلال شخص کورفتی سفر بنانا بہتر ہے یا نہیں۔

(عالمگیری \_ در مختار)

استخاره کا مسنون طریقه به ہے که دور کعت نفل نماز پر حیس اسطرح کہ پہلی رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ کافرون اور دوسری رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد سور و اخلاص پڑھیں ۔ نمازے فارغ ہو کر حمد وصلوة کے بعد بیہ دعایر هیں جواحادیث شریفہ میں مردی ہے۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْتَلْكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقَدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اللَّهُمَّ رانَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ (ذَهَابِيْ الْي الْحَجِّ فِي هٰذَا

(ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعہ تھے سے بہتری طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل و انعام کا تجھے سے سوال کرتا ہوں اسلئے کہ تو تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت شیں رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب الحجى طرح جانے والا ہے۔اے اللہ! اگر تجھے معلوم ہے کہ اس حال میں میرا جج کو جانامیرے دین میری دنیا میری معاش ، میرے انجام اور میری دنیوی واخروی ذندگی کے اعتبارے میرے حق میں بہتر ہو تو تواس کام کو میرے لئے مقدر فرمادے اور آسان کر دے پھر اس میں میرے لئے برکت بھی عطا فرمادے اے اللہ! اور اگر تجھے معلوم ہے کہ اس حال میں میراج کو جانا میرے دین 'میری دنیا 'میری معاش 'میرے انجام اور میری دنیوی واخروی زندگی کے اعتبارے میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو تو اس کام کو مجھے ۔ دور كردے اور مجھے اس سے دور كر دے اور جبال بھى ميرے لئے بہترى ہواسكو movement (G, M, D) amount on the

مجھے نصیب فرمادے اور پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔

اس دعا کے بعد تین مرتبہ یوں کے اللّٰہم خِرْ لِنْ وَاخْتُرْلِیْ ۔ پھر دیکھیں کہ اللّٰہم خِرْ لِنْ وَاخْتُرْلِیْ ۔ پھر دیکھیں کہ اپنے دل میں کیا خیال پیدا ہو تاہے۔ بہر حال جو صورت بھی ہو انشاء اللّٰہ وہی اپنے حق میں بہتر ہے ۔ (رو محتار)

۱۲) سفر سے پہلے جج وعمرہ کے احکام معلوم کرلیں۔عالم دین فقہ کے ضروری کتب ساتھ رکھ لیں۔عام لوگ کسی عالم دین کے ساتھ رہیں۔اگریہ ممکن نہ ہو تو کم از کم بیر سالہ ساتھ رکھ لیں۔

۱۳۳) سب عزیز و اقارب اور دوست احباب سے رخصت ہونا مستحب ہے تاکہ وہ دعائے خیر کریں۔ ان سے اپنے قصور معاف کرائیں اور دعائی ان سے در خواست کریں۔

(عالمگیری - فتح القدیر \_ در مختار)

١٣) رخصت كرتے وقت مقیم لیمنی رخصت كرنیوالايد وعاكر \_ اَسْتَوْدَعَ اللّهُ دِينَكَ وَامَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ غَفَرَ ذَنبِكَ وَيَسَّرَلُكَ الْخَيْرَ حَيثُما كُنْتَ وَزَوْدَكَ اللّهُ التَّقُولَى فِي مَ حِفْظِ اللّهِ وَكَنْفِهِ

ترجمہ: میں تیرے دین کو 'تیری امانت کو اور تیرے عمل کے انجاموں کو اللہ کے سپر دکر تا ہوں کہ وہ تیرے گناہ بخش دے اور جہال بھی تو رہے خیر ویر کت تیرے لئے آسان فرمادے اور پر ہیز گاری کو اللہ تیر ا توشئہ ۔ غر

166 M DE

بنادے\_اللہ کی حفاظت اور امانت میں۔

اور مسافراس پریدنیاده کرے استی در عُل الله الدی لا تخیب و داوتعه

ترجمہ: میں بھی تہیں اللہ کے سپر و کر تا ہوں جس کے سپر و کی ہوی اما نتیں نامر اد نہیں ہو تیں۔

انشاء الله تعالیٰ مسافر خود بھی صحیح سالم واپس آئیگانیز جن اصحاب کو رخصت کیاہے وہ بھی تاواپسی بفضلہ تعالیٰ صحیح وسالم رہیںگا۔

1۵) سنرکیلئے نگلتے وقت کچھ خیرات کریں۔سات مسکینوں کو کچھ خیرات کرنامتخب ہے کیونکہ صدقہ دافع بلاہے۔ (در مختار)

> ۱۲) گھر اور وطن سے روائگی کے وقت خوش وخرم نکلیں۔ (عالمگیری ۔ بنائع)

> > ١٤) ميشه باطهارت ربين (در مخار ينانع)

۱۸) راسته میں تقویٰ اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کاذکر کریں۔ (عالمگیری۔ ینابع)

١٩) زبان كوغيبت رُش كوئى اور كالى كلوج سے بچاكيں۔

۲۰) لوگول کی بد اخلاقی اور غصه کو سهه کر صبر و مخمل اور حکم هید بر دباری کامظاهره کریس۔

۲۱) سفر کی د عائیں یاد کرلیں یالکھ لیس تاکہ النکے مواقع پر پڑھ شکیں۔

Same Company of the C

۲۲) سفر کیلیے در کار ضروری کم ہے کم سامان ساتھ رکھیں تاکہ سفر آسان ہو مثلا آئینہ' سرمہ مع سلائی۔ مسواک ۔ سکتھی۔ صابن ۔ منجن ۔ شبیع ۔ کمر کابیلٹ برائے یاسپورٹ و رقم (ہمیانی) ساتھ رکھنا سنت ہے۔ دیا سلائی ۔ سوئی تاگا ۔ قینچی ۔ چھری ا جا قو \_ عصا \_ اوروضو كالوثامع مكساته ركهنامستحب \_ ۲۳) ضروریات سفر میں بینے کے کیڑے کم از کم چار جوڑ بلحاظ موسم۔روئی كالك چھوٹاسا گدا \_ جاور \_ كمل ياشال \_ چھوٹا تكيہ \_ چٹائى \_ احرام کے تہبند اور جادر \_بنیان \_ توال \_ نگی \_ رومال \_ عطر \_ ٹارچ \_ وستر خوان چندر کابیاں \_ پالیاں \_ تجمیے \_ واثربائل \_اورسامان محفوظ ركفت كيليح مضبوط قفل والاسوث كيس يا صندوق\_ چھوٹا ہنٹر بیگ۔

۲۴) کھانے کے سامان میں آچار۔ چٹنی ۔ شکر ۔ نمک ۔ سرکہ ۔ گئی ۔ خشک پہنے ہوئے مصالحے وغیرہ کار کھنا بھی مفید ہوتا ہے۔

(۲۵) تھوڑی سی عام دوائیں مثلا گلی بعضہ ' گاؤزبان ' خطمی کاوزبان ' ملیٹھی' عناب بخار اور زکام کھانسی میں کام آیئیگی اسی طرح کاوزبان ' ملیٹھی ' عناب بخار اور زکام کھانسی میں کام آیئیگی اسی طرح اسبغول کا بھوسا پیچش میں اور آلو بخارہ ' نمک سلیمانی یا کوئی چورن بر بہنمی میں کام دینگے۔ زندہ طلسمات یا ایسا ہی کوئی بام نیز ہمدرد مرہم کار کھنا بھی مفید ہوگا۔ یا پھر ڈاکٹرو تھیم نے جن دواؤں مرہم کار کھنا بھی مفید ہوگا۔ یا پھر ڈاکٹرو تھیم نے جن دواؤں

کور کھنے کا طبتی مشورہ دیاہے ضرورساتھ رکھ لیں۔

۲۲) سوٹ کیس ہینڈ بیگ وغیرہ سامان پر اپنا نام مع پنہ ضرور تحریر کر دوسروں دیں۔اور اپنی ہر شنے پر کچھ نشان شناخت بھی ڈالدیں تا کہ دوسروں کی اشیاء کے ساتھ پھیانے میں آسانی ہو۔

۲۷) اینے ساتھ حاجت سے کچھ ذیادہ مال و روپیہ رکھیں تاکہ اینے رفیقوں اور ضعفوں کی مدد اور فقراء و مساکین پر صدقہ و خیرات کرنے نیز اینے پر خصوصا کشائش اور فراغت سے خرچ کرنے کیلئے کافی و وانی ہو۔ (طحطا وی)

## مج کے ممنوعات

مجے کے دوران ممنوعات بلحاظ حالت دوقتم پر ہیں۔

ا) وه ممنوعات جنكا تعلق انسان كي اپني ذات ہے جيسے احرام كي حالت بيس حسب ذيل امور منع ہيں :

خوشبولگانا ۔ ناخن کا ٹنا۔ بال دور کرنا۔ جول مارنا یادور کرنا۔ مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا۔ مرد کو سر اور چرہ اور عورت کوچرہ ڈھانکنا۔ جماع کرنا۔

٢) وه ممنوعات جنكا تعلق انسان كى اپنى ذات كے سواغير سے ہو جيسے



حدود حرم میں حسب فیل امور منع ہیں خواہ احرام کی حالت میں ہوں یانہ ہول۔ حل وحرم کی زمین میں شکار کرنا۔ حرم کی زمین کا در خت (یا گھاس) کا ثنا۔

(عالمگیری۔ قاضحنان ۔جامع صغیر ۔ نہایہ)

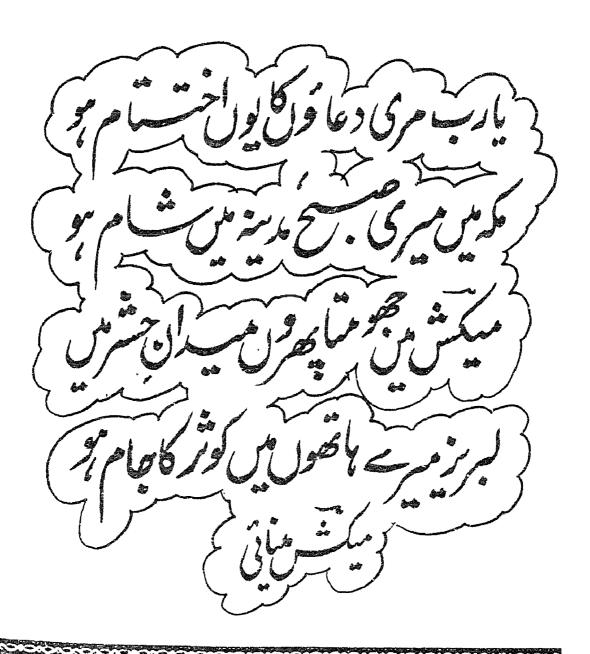



کا پیلا حصہ

8

احرام 'طواف ' سعى ' تجامت

# eg or 23

# عجتمتع كاتر تنيب واربيان

عام طور سے آفاقی اکثر جج تمتع ہی کرتے ہیں کیو نکہ اس طریقہ ج میں یہ میں یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ عمرہ اور جج دونوں علیحدہ علیکدہ احرام کے ساتھ ادا کئے جاتے ہیں او دونوں کے در میان و قفہ میں احرام کی پابندیاں باتی ضیس رہتیں۔ لبذا جج تمتع کرنے والا حاجی اپنے وطن سے روائلی پر احرام کے ساتھ میقات سے گزر تا ہے پہلے عمرہ اداکر کے احرام اتارہ یتا ہے جسکے بعد مکہ معظمہ ہی میں قیام کر تا ہے۔ پھر ۸رذی الحجہ کو جج کا احرام پہن کر جج کی جکیل کرتا ہے۔ ذیل میں پہلے عمرہ اور پھر جج کے ارکان و مناسک کی تر تیب وار تنصیل دی جاتے ہوں۔

### 0 /8

قرآن تحکیم میں عمرہ کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے جو سور ہُ بقرہ کی آیت اس آیت شریفہ کی ابتد الن الفاظ سے فرمائی گئ :

و آتِمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرُةَ لِللَّهِ

(ترجمہ: اور ججوعمرہ اللہ کیلئے پور اکرو)

پھراسی آیت شریفہ میں کھ آگے یوں ارشاد ربانی ہے

پھراسی آیت شریفہ میں کھ آگے یوں ارشاد ربانی ہے

ZEG OF DE

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اللَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي (ترجمه: توجوعمره كاج كے ساتھ فائده اٹھانا چاہے تو جوائے میسر ہو قربانی دے)

غمرہ کالفظ عسر سے بنا جمعنی زندگی۔ چونکہ بیہ عبادت جے کے ایام کے سوا عمر بھر میں کسی وقت بھی کی جاسکتی ہے اسلئے سکو عمرہ کہا جاتا ہے (اشرف التفاسیر) یا عمرہ مشتق ہے اعتمار سے جمعنی آباد مکان کی طرف جانا (طحطاوی) بیت اللہ اس عبادت کی بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے لہذا اسکی طرف جانے کو عمرہ کہاجاتا ہے (اشرف التفاسیر)

فضیح زبان عربی میں عمرہ کے معنی مطلق زیارت یا کسی آباد مکان کا ارادہ کرنا بھی ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں میقات یا حل سے احرام باندھ محر بیت اللہ کاطواف اور صفاو مروہ کی سعی کرنے کانام عمرہ ہے جسے احادیث شریف میں جج اصغریعتی چھوٹا جج بھی فرمایا گیا ہے۔ تمام عمر میں کم از کم ایک بار عمرہ ادا کرنا سنت موکدہ ہے۔ لیکن وزی الحجہ سے سام دی الحجہ تک ان یا نج ایام میں عمرہ کرنا منع ہے۔

ایام منھیہ یعنی یوم العرفہ ہمر ذی الحجہ اور اسکے بعد چارون لیعنی امر تا سار ذی الحجہ اور اسکے بعد چارون لیعنی امر تا سار ذی الحجہ طیب عمرہ کرنا مکروہ تحریک ہے۔ ان پانچ دنوں کے سواتمام سال عمرہ کرنا مشخب ہے (در مختار) رمضان اللہ عمرہ کرنا مشخب ہے (در مختار) رمضان المبارک کے ایک عمرہ کا نواب جج کے برابر ہو تاہے بلحہ ایک روایت کے المبارک کے ایک عمرہ کا نواب جج کے برابر ہو تاہے بلحہ ایک روایت کے

TEG DY DO

اس طرح عمرہ کے واجبات بھی دو ہیں

ا) طواف کے بعد صفاو مروہ کے در میان سعی اسطر ح کہ صفا
 سعی کا آغاز اور مروہ پر اختام ہو

٢) حجامت (طلق ياقفر)

ذیل میں عمرہ کے جملہ مرحلوں کی تفصیل کے بعد دیگرے ترتیب واربیان کی جاتی ہے جس میں سب سے پہلے احرام کواہمیت حاصل ہے۔

## احرام

احرام کے لغوی معنی ہیں اپناوپر کسی چیز کو حرام کر لینا۔ حاجی جب منیقات سے جج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو عارضی طور پر چند حلال و مباح (جائز) چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اسلئے اس عارضی حالت کو احرام کہتے ہیں۔ عرف عام میں ان دو چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے جن کو مرد حاجی احرام کی حالت میں پہنتے ہیں۔

میقات ۱) میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے مکہ کرمہ جانے لوگوں کیلئے احرام کاباند ھناشر عی طور بر ضروری ہے۔

7) مدینہ منورہ 'عراق 'شام و مصر ' عجد اور اہل یمن و بر میر ہندوپاک کی طرف سے آنے والوں کیلئے یہ میقات علی التر تیب ذوالحلیفہ (یر علی) ' ذاتِ عرق ' جمفہ (رابغ) ' قرن اور بلم ہے۔ چو نکہ ہندوستان سے جانے والے حاجی آجکل صرف ہوائی جماز کے ذریعیہ سفر کرتے ہیں اسلئے ہوائی سفر کے دوران میقات کی جگہ اور وقت پرواز کا جانناو شوار ہے ابذا عمرہ کا احرام بوقت روائی گر پریا پھر طیر ان گاہ پرباندہ سے ہیں لیکن ہر حال میں احرام کے ساتھ میقات پرسے گزر ناواجب ہے۔ میقات کے باہر سے آنے میں احرام کے ساتھ میقات وحرم کے در میانی علاقہ کو حل کہتے ہیں۔

۳) میقات یاز مین حل میں رہے والے جیسے کہ ساکنان بعدہ خواہ وطنی ہوں کہ غیر وطنی ان کی اپنی تمام زمین میقات ہے۔ ایسے لوگ عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ معظمہ آئیں تواحرام باند ھناان پر واجب ہے لیکن عمرہ یا حج کاار اوہ نہ ہو تھ ایسے لوگ احرام کے بغیر بھی مکہ معظمہ میں داخل ہو کتے ہیں۔

۳) اہل حرم کی میقات جج کیلئے حرم اور عمرہ کے لئے حدودِ حرم سے باہر حل میں کسی مقام مثلا تعظیم یا جعر انہ ہے جہاں احرام باند هنا ہوگا۔ آگر آفاقی مکہ معظمہ بہنچ کر عمرہ کے بعد حلال ہو گیا تواسکی میقات بھی حرم والوں کی میقات جیسی ہی ہے۔

## 20G 01 20E

# میقات اور حرم مکرے صرود

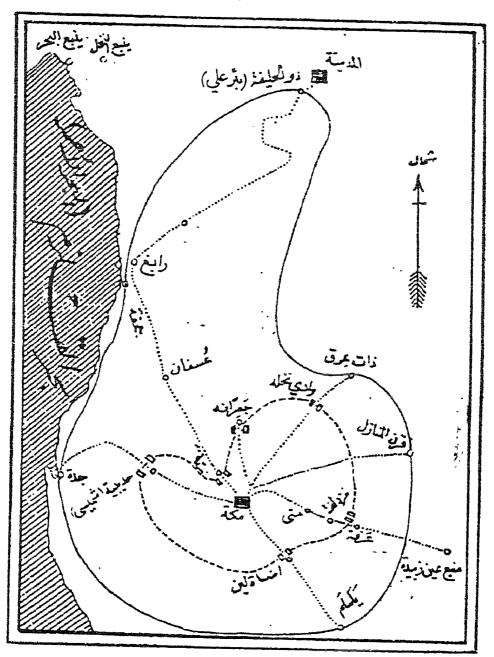

میقات احرام کے حدود ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حرم مکر کے حدود ۔۔۔۔۔۔ عازین کعبری امری راستے

er of the second

مر دول کا احر ام: دوعدد چادرین یا توال (سفید اور نظے افضل اور سوتی قابل ترجیح ہیں) بغیر سلے ہو ہوں۔ جن میں سے ہر ایک کم از کم ڈھائی گز طول اور سواگڑ عرض یا حسب ضرورت ہو۔ ان میں سے ایک چادر تہبند ک طوف پر اور دو سری کندھوں سے نیجی اوڑھی جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ان دو چادروں کے دوجوڑ (Set) رکھ لیس تاکہ ایک جوڑ کے پاک صاف کرنے کی ضرورت پیش آجائے توان کے دھلنے اور ڈشک ہونے تک فاضل جوڑ ااستعال موسکے۔

عور تول کا احرام: عور تول کا حرام ایکے سلے ہوے کپڑے ہی ہیں خواہ وہ رنگین ہوں۔ البتہ چو نکہ عور تول کو سر کے بال ڈھا نکنا واجب ہے اسکتے احرام کی عالت میں عور تول کو چاہئے کہ اپنے سر پر ایک چھوٹا سا رو مال (Scarf) باندھ لیں تاکہ سر کے بالول کی حفاظت بھی ہو جائے 'اور کسی وجہ ہے بالول بر سے بال ٹوٹے بھی نہ پائیں۔ وضو کے وقت رومال کو کھول کر سر کے بالول بر مسمح کرنا چاہئے ورنہ وضو نہ ہوگا۔ اجرام کی عالت میں مروول کی طرح عور تول کیلئے صرف چرہ پر کپڑانہ لگنے کی شرط ہے لہذا کسی نامرم کے آگے بے بردگی سے بچنے کیلئے پیشانی پر چھجہ جیسی کوئی چیز باندھ کر اس پر نقاب اسطرح پر دگی ہے۔ کسی حصہ کونہ لگنے یائے۔

## مَر دول اور عور تول کے احرام میں فرق:

ELECTION AND PROFESSION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PRO

1) مُرووں کے احرام کیلئے ایک تہبند کاباند ھنااور ایک چادر کااوڑ ھنا ضروری ہے۔ عور توں کیلئے اسطرح تہبنداور چادراوڑ ھنے کا تھم نہیں۔

4) مُرووں کے لئے سر کو کھلار کھنا ضروری ہے مگر عور توں کیلئے سر وھا نکنا جائز بلحہ غیر محرم کے سامنے اور نماز میں تو فرض ہے۔ ای لئے عور توں کو سامنے اور نماز میں تو فرض ہے۔ ای لئے عور توں کو سر بر کیڑے کی محمری بھی رکھنا جائز ہے۔

۳) مر دوں کیلئے سلے ہوئے کپڑے دستانے یا موزے پہننا منع ہے جبکہ عور توں کیلئے سلے ہوئے کپڑے دستانے اور موزے پہننا جائزہے۔

احرام با ثد صغے کا طریقہ: احرام باندھنے سے پہلے متحب ہے کہ جامت ہوالیں ناخن تراش لیں ' بغل اور ذیر ناف کے بال دور کریں (بحر الرائق) اسکے بعد مسواک کریں اور غسل کریں۔ عور تیں بھی غسل کریں خواہ حیف یانفاس کی حالت میں ہول (بحر الرائق۔ ہدایہ) اگر غسل نہ ہوسکے تو صرف وضو کریں لیکن غسل افضل ہے (ہدایہ)۔ رج میں تو احرام کا غسل مستحب و مسنون ہے (انتحاف) مرد سلے ہوئے کپڑے اور موزے نہ بہنیں۔ مستحب و مسنون ہے (انتحاف) مرد سلے ہوئے کپڑے اور موزے نہ بہنیں۔ باہمہ احرام کا تہبند باندھ لیں اور سفید چادر بدن پر ڈال لیں۔ اسکے بعد بدن اور بائے ور بدن پر ڈول لیں۔ اسکے بعد بدن اور کپڑوں پر خوشبولگانا سنت ہے لیکن اس کا لحاظ رہے کہ احرام کے کپڑوں پر عظر کیا داغ دھہ نہ گئے یائے۔

eg of Di

نہیت : پھر سر ڈھانک کر احرام کی نیت سے غیر مکروہ وقت میں دور کعت نفل نماز اسطرح ادا کریں کہ سور ہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سور ہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سور ہاخلاص پر حیس۔اگر وقت مکروہ ہے تو فرض نماز ہی کافی ہے (عالمگیری \_ بحر الرائق)لیکن عور تیں ایام میں ہوں تو نمازنہ پڑھیں۔ مرد سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ ہوے سرسے جادر ہٹالیں اور دل سے نیت کریں جمازبان سے یوں اظہار کریں۔ اللَّهُمُ إِنَّى أُرِيدُ الْعُمْرَةُ فَيُسِّرَهَا لِيْ وَ تَقْبَلُهَا مِنْيَ ترجمہ: اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں تو اسکو میرنے لئے آسان کردے اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ ا) احرام كيلئے نيت شرط ہے (محيط - سرخسي - عالمگيري) اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ (غایة) چونکہ ول کے ارادہ ہی کو نیت کہتے ہیں جسکے بعد کسی نے اگر زبان سے کچھ نہ کہاتب بھی نیت پوری ہو جائے گی۔ ٢) اگر جج افراد كااحرام مو تواويركي نيت كے الفاظ ميں " العمرة" كَ جِلَّهُ "الْكُتِجْ" اور "هَا" كَي جِلَّه" مُ " كِيل m) اگر ج قران کااحرام ہو تواویر کے الفاط میں "الْعُمْرَة" کے بعد 'والحَج ' كا اضافه كرين اور "هَا "كي حِكم "هُمَّا" كهين \_ م) ججيد ل كرنے واله 'العمرة' كي بعد عن فلال يعني جنكي طرف

سے چ کررہا ہے اسکا نام لیں اور نمنی کی جگہ رمنه ، اسک

تلبیہ: نیت کے بعد زبان سے مرد آواز کے ساتھ اور عور تین آہت تلبیہ (لبیک) کمیں جواحرام کارکن ہے اور جسکا کیک بار کہنا شرط اور تین بار تکرار کرنا سنت ہے اور اسکاڑک کرنابرائی ہے۔ (عالمگیری - معیط - سرخسی)

ران الخمد و النعمه لك والملك ما لا تعربك لك ما (ترجمه: مين حاضر جول على الله مين حاضر جول "تيراكوني بهي شريك أبين "

میں حاضر ہوں ' بیشک تمام تعر یفیں اور نعمتیں تیرے لئے ہیں اور

ملک بھی تیراہی ہے۔ تیراکوئی شریک نہیں ہے۔)

پھر بہت آواز سے درود شریف پڑھیں (فتح القدیر - عالمگیری) لیمن اللهم

صَلِ عَلَى سَيْدِينَا مُحَمِدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمَ مَلَا عَلَى سَيْدِنَا مُحَمد وَ بَارِكُ وَ سَلِمَ (احياء العلوم) اورجود عاجابي كرين كيونكه احرام كي بعدوعامقبول بموتى ہے۔

چنانچه ما توره د عااسطرح مذ کور ہے۔

اللهم إنيْ اَسْتُلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةُ وَ اعْوُذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ اللهُمْ إِنِيْ اَسْتُلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةُ وَ اعْوُذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَ النَّارِ (رَجمه: يالله! مِن بِيعَك جَهرے تيرى رضااور جنت مانگامون اور تيرے غضب اور جنم سے تيرى بناه البتاموں)

نوف: احرام میں تلبیہ کہناایہ ہی ہے جیساکہ نماز میں تکبیر کہنا۔اسلئے احرام

and the second s

کے دوران ہر نے حالات پیش آنے پر تلبیہ کی کشرت مستجب ہے۔ خصوصاً جبکہ کھڑارہ پابیٹے 'رات آئے یادن نگلے۔ آخر شب میں اور سحر کے وقت۔ چلتے پھرتے ۔ جب نیند سے بیدار ہو۔ سوار ہونے پریاسواری سے اترتے وقت ۔ اونچی جگہ پر چڑھتے یا وہاں سے اتر کر نیچ آئے قِت ہر فرض و نقل نماز کے بعد ۔ کسی سوار سے ملاقات کے وقت۔ کسی بات پر تعجب کے وقت ۔ قافلہ نظر آئے یار فیقول سے ملاقات کے وقت۔ (اتحاف ۔ عالمگیری ۔ محیط ۔ تبکین ۔ قاضیخال ۔ طحاوی ۔ فتح القدیر)

عمرہ کے احرام میں طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کے بوسہ کے بعد تلبیہ کہنابند کر دیں (زاد)

احرام کے محرمات: احرام میں حسب ذیل باتیں حرام ہیں۔

وہ گناہ جو ہمیشہ حرام سے اسرام میں اور سخت حرام ہیں۔ اسکے علاوہ عورت کے ساتھ جماع کرنا ۔ نیز شہوت کے ساتھ اسے گلے لگانا '
بوسہ وینا یا چھونا ۔ گائی گلوج وغیرہ فخش کلامی کرنا۔ کس سے دنیاوی معاملہ میں لڑائی جھڑ ااور فساد کرنا۔ کس کا سر مونڈنا ' اپنایا دوسروں کا ناخن تراشنا یا دوسروں سے اپنانائن ترشوانا۔ سر تایا ہمیں سے کوئی بال کی طرح جدا کرنا۔ مرد کیلئے سر یا منہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانکنا۔ کپڑے کی گٹھری سر پر مرد کھنا۔ کسی فتم کے سلے ہون کپڑے وغیرہ سے ڈھانکنا۔ کپڑے کی گٹھری سر پر محامہ رکھنا۔ کسی فتم کے سلے ہون کپڑے وغیرہ نے ڈھانکنا۔ کپڑے کی گٹھری سر پر محامہ بیاندھانا۔ فالص خو شبوجیسے زعفراان ' مشک ' جاوتری ' الا یکی ' لونگ ' باندھانا ۔ خالص خو شبوجیسے زعفراان ' مشک ' جاوتری ' الا یکی ' لونگ ' باندھانا ۔ خالص خو شبوجیسے زعفراان ' مشک ' جاوتری ' الا یکی ' لونگ '

arg it do

دار چینی اور سونٹھ (زنجییل) وغیرہ کھانا۔ عطر سینٹ یاخو شبودار تیل اگانا۔
جول مارنا یا پھیعنا ۔ ایساجو تا پہننا جس سے پاؤل کی در میانی اہم کی ہوی ہڈی
چھپ جائے۔ یہ سب با تیں حالت احرام میں حرام ہیں۔ جنگل کا شکار کرنا یا کی
شکاری کی مدد کرنا۔ جنگلی جانور کے انڈے تو ڈنا یا پُر اور بازو اُ کھیڑ نا۔ اس جانور کا
گوشت یا انڈے یکانا مھو ننا کھانا باسے خرید و قروخت کرنا بھی حرام ہے۔

احرام کے مکروبات: احرام میں حسب ذیل باتیں کروہ ہیں۔ کنگی کرنا ۔اسطرح کھانا کہ بال ٹوشنے یا جول کرنے کا اندیشہ ہو ۔ بدن سے میل کچیل دور کرنا۔ خوشبودار ٹوتھ بیسٹ یاٹوتھ پاوڈردانتوں کی صفائی کیلئے استعال کرنا۔ خوشبوسو گھنا خواہ لیموں 'پودیناوغیرہ یادیگر پھل پتہ ہی کیوں نہ ہو۔ خوشبودار میوہ کھانا۔ کعبہ کا غلاف مبارک چہرہ یاسر سے لگانا۔ ناک وغیرہ چہرہ کا کوئی حصہ کیڑے سے چھپانا۔ تکمیہ پر چہرہ رکھ کراو ندھالیٹنا ۔ رفوکیا ہوایا پیوند لگا ہوا کیڑر کے سے جھپانا۔ تکمیہ پر چہرہ رکھ کراو ندھالیٹنا ۔ رفوکیا ہوایا پیوند لگا ہوا کیڑر اپنینا ۔ گھیاں تعویذ باندھنا ۔ چادریا لنگی کے ایک سرے کو دوسرے سرے سے ملاکر الین سوئی یاکا نئے سے باندھنایا کہ دینا یہ سب باتیں احرام میں کروہ ہیں۔

احرام کے مباحات: احرام میں حسب ذیل باتیں مباح لیعن جائز ہیں۔ جسم سے میل چھڑائے بغیر عسل کرنا۔ کپڑے دھوناجو جوں مار نے کیلئے نہ ہو۔ انگشتری (انگو تھی) پہننا۔ آئینہ دیکھنا۔ مسواک کرنا۔ بے خوشبو مرای میں بیٹھنا۔ وانت اکھاڑنا ۔ ٹوٹے

والا سرمه لگانا ۔ پھتری یا کسی چیز کے سابیہ میں بیٹھنا۔ وانت اکھاڑنا ۔ ٹوٹے ہوے یا خن کو جدا کر دینا ۔ ختنہ کرنا ۔ آنکھ سے جدا ہوگئے بالوں کو دور کرنا۔ اسطرح کھانا کہ کوئی بال نہ ٹوٹے پائے ۔ احرام سے پہلے کی خوشبو کالگار ہنا ۔ تہیند پر ہمیانی یا بیلٹ باند ھنا۔ ہتھیار باند ھنا ۔ پالتو جانور جیسے اونٹ بحرا اور مرغ وغیرہ ذرج کرنا اور ان کا پکانا کھانا یا ان کا دودہ دو ہنا۔ اسکے انڈے توڑنا اور تلنا یا بھنا کھانا۔ کھانے کیلئے مچھلی کا شکار کرنا۔ دواکیلئے دریائی جانور کا مارنا ۔ سانپ پھو چھکی گرگٹ چوہ چیل کو اپ کو کھٹی اور مجھر وغیرہ خبیث و موذی سانپ پھو چھکی گرگٹ چوہ چیل کو اپ کو کھٹی اور مجھر وغیرہ خبیث و موذی جانوروں کو مارڈ النااگر چہ حرم میں ہو۔ ایساجو تا پہنا جو پاول کی در میانی ہڈی کونہ چھپائے اور نکاح کرنا یہ سب با تیں احرام میں مباح یعنی جائز ہیں۔

### احرام کی خلاف ور زبال اور کفارے

- ا) خوشبو اگر تھوڑی سی عضو کے تھوڑے سے حصہ میں لگائی توصدقہ (فطرہ کے وزن برا برگیہوں)واجب ہے۔
- ۲) خوشبو آگر بہت سی لگائی 'یا کسی بڑے عضو جیسے سر ' چرہ یا پیٹر لی وغیرہ پر تھوڑی سی خوشبولگائی تو دم (بیٹی ایک بحرا پیٹر لی وغیرہ پر تھوڑی سی خوشبولگائی تو دم (بیٹی ایک بحرا یا مینٹر ھاذی کرنایا پھر اونٹ یا گائے کاسا توال حصہ) واجب ہے۔
- سلا ہواکیڑاایک رات بھر یاایک دن بھر یعنی بارہ گھنٹے یازیادہ مسلسل کئی دن تک بہنیں تو دم واجب ہے اور اس سے کم وقت کیلئے بہنیں تو صدقہ دیے۔

سم مردیاعورت نے انپنے چررہ کاچوتھائی یا بوراحصہ مسلسل بارہ گھنٹہ یا اس سے زیادہ مدت کیلئے چھیایا ہو تو دم دے اور اس مدت سے کم کیلئے چھیایا تو صدقہ دے۔ (مرد کاسریر کیڑے کی محمری رکھنا بھی سر

چھیانے کے علم میں ہے لیکن غلہ یا بڑن وغیرہ رکھ لیا تو کچھ مضا کقہ

تهيير)

۵) مرد یاؤل کے درمیانی اکھری ہوی ہڈی کو چھیاتے والا جوتا بارہ گفتہ مسلسل پہنے تو دم ہے اور اس سے کم وقت کیلئے بنے توصد قہ ہے۔

٧) سر یادار هی کے چوتھائی بال یااس سے زیادہ کسی بھی طرح دور کیا تو دم ہےورنہ اسے کم دور کرے توصدقہ ہے۔ پوری گردن یا پوری ایک بغل کے بال دور کرنے میں دم ہے اور اس سے کم کیلئے صدقہ

ہے۔(ور مختار۔ردالحتار)

2) مونچھ بوری یا کچھ کتروائے یا منڈائے ' پکوان کے دوران کچھ بال جل کئے ' وضو کرنے میں یا تھجانے یا تنگھی کرنے میں بال گر گئے تو دو تین بال تک ہر بال کیلئے ایک منفی بھر اناج یا ایک روٹی کا ٹکڑایا ۔ ا کے تھجور خیراتکردے تین بال سے زیادہ میں صدقہ دے۔ اگر ایے آپ سے یا ہے ہاتھ لگائے بال گرجائے تو کچھ نہیں۔ ٨) ايك ما تھ ياايك ياؤل كے يانچول ناخن كالے يام تھول اور ياؤل Essential de Diemente

کے سب بی بیسوں ناخن ایک ساتھ کائے تودم ہے لیکن کی ہاتھ

پاؤل کے پانچے ہے کم ناخن کائے توہر ناخن پر ایک صدقہ دے۔

ہموت کے ساتھ کسی مردیا عورت کابدن چھونے 'گے لگانے یا

یوسہ لینے میں دم واجب ہے آگر چہ انزال نہ ہو۔ ان باتوں سے

عورت بھی لذت محسوس کرے تواس پر بھی دم ہے۔ البتہ احتلام یا
خیال جمانے سے انزال ہو جائے تو پچھ نہیں۔

۱۰) (۱) عمرہ میں طواف سے پہلے جماع کیا تو عمرہ جاتارہادم دے اور عمرہ کی قضابھی کرے۔

(ب) عمرہ میں طواف کے بعد مگر جامت سے پہلے جماع کیا خواہ سعی سے پہلے ہویابعد دم دے جس سے عمرہ صحیح ہو جائیگا۔

(عالمگیری۔در عمار)

اا) اپنی جول اپندن یا اپنی کبڑے میں ماریں یا پھینک دیں تو کفارہ ایک جول کیلئے روٹی کا ایک طرا ' دویا تین جول کیلئے ایک مضی اناح اور اس سے زیادہ کیلئے صدقہ دیں۔ جول مارنے کے مقصد سے سربیا کبڑا دھو کیں یا دھوپ میں ڈالیس تو ان صور تول میں بھی کبی اوپر میان کردہ کفارے ہیں۔ البتہ کبڑا بھیگ گیا تھا جے خشک کرنے کیلئے دھوپ میں رکھنے پر جو کیں مر گئیں مگر انھیں مارنا مقصود نہ تھا تو چھ حرج نہیں۔

14 میفات کے باہر سے احرام کے بغیر مکہ معظمہ میں داخل ہوجائیں تو میفات کے باہر سے احرام کے بغیر مکہ معظمہ میں داخل ہوجائیں تو میفات جا کر عمرہ کا حرام باند ھیالازم ہے ور نہ اگر میفات کو گئے بغیر مکہ معظمہ ہی میں احرام باند ھیں تو دم واجب ہوگا۔

19 عمرہ کے تمام مناسک کر چکیں صرف حجامت باتی تھی کہ دوسرے عمرہ کا حرام باندھ لیں تو گنجگار بھی ہوااور دم بھی واجب دوسرے عمرہ کا حرام باندھ لیں تو گنجگار بھی ہوااور دم بھی واجب دور مختار)

۱۴۷) ذی المحبہ کی دسویں سے تیر ہویں تاریخ تک حج کرنے والے عمرہ کا احرام باندھیں تواحرام کھولدیں اور دم ویں بعد میں قضا کرلیں لیکن اگر عمرہ کرلیں توعمرہ تو ہو جائیگا مگر دم دیناواجب ہے۔(ردمختار)

ضروری نوٹ : ۱) دم یابدنہ کا حدود حرم کے اندر دینالازم ہے۔ حرم کے حدود سے باہر جائز نہیں۔ البتہ صدقہ یاصدقہ کی قیمت کہیں بھی دی جائتی ہے حدود سے باہر جائز نہیں۔ البتہ صدقہ یاصدقہ کی قیمت کہیں بھی دی جائتی ہے مستحق صرف کا کفارہ کے طور پر واجب دم کے گوشت کے مستحق صرف متاج اور مساکین ہیں آگراس گوشت میں سے خود کھالیں تواشے کا تاوان دیں ۔ ارض مقدس میں آمد ؟

طیر ان گاہ جدہ پر آمد: اپنے وطن کی طیر انگاہ سے ہوائی سفر کے آغاذ کے کوئی، ساتا کا گھنٹوں بعد عاذ میں جج کا طیارہ جدہ کی طیر ان گاہ پہنچ جاتا ہے۔اپنے ہینٹر بیل میں سفر کے جملہ ضروری کاغذات کیکر ہوائی جہاز سے اتریں اور کشم شیڈ میں گئی ہوی قطار میں شامل ہو جا کیں یمال ہیلت سر فیفعٹ (فیکہ اندازی)

A COLOR DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DE LA SERVICIO DEL LA SERVICIO DEL SERVICIO DE LA SERVICIO DEL SERVICIO DE

اور ایناانٹر میشنل یا پلگرم یاسپورٹ (جو بھی صورت ہو) متعلقہ کاؤنٹرس بر جانج کیلئے پیش کریں جن یر مبرلگ جانے اور معلم کی نامز دگی کے بعد کشم بال میں آئیں اور یہاں جمع سارے حاجیوں کے سامان میں سے اپناسامان شناخت کر کے علیادہ کرلیں اوراس بال میں موجود کشم کے گشتی چھگ کرنے والے سعودی عملہ سے اپنی باری آنے پر اینے سامان کی جانچ کروالیں اسکے بعد سامات یر تخشم جانچ کا پرچہ یا نشان لگا دیا جا تا ہے۔اسکے ساتھ ہی قلی سامان کو ٹر الی بیر رکھ لیتے ہیں۔اینے سامان کی ٹرالی پر نظر رکھیں اور اسکے ساتھ ساتھ حلتے ہوے باہر آئیں۔اس موقع ہروہیں سعودی بنک کے ایک کاؤنٹر کی سہولت ہوتی ہے جہاں اینے ڈرافٹ کے ذریعہ سعودی ریال کی کرنسی حاصل کر لیس طیر انگاہ کے باہر متعلقہ ایجنٹ یا حج کمیٹی کے نمائندے جدہ سے مکہ معظمہ روائگی کیلئے ٹرانسپورٹ کا پہلے ہی ہے بندوبست کر کے تیار و منتظر رہتے ہیں۔ متعلقہ بس پر سامان چڑھادیا جاتا ہے اور حاجیوں کے سوار ہونے کے بعد ہسیں مکہ مکر مہ كيلئے روانہ ہو جاتی ہیں۔

حدود حرم میں داخلہ: جدہ سے مکہ معظمہ کا فاصلہ قریب (۲۷)
کیو میٹر ہے جو ایک تادیر ہو گھنٹہ میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن مکہ معظمہ سے
تقریباً (۲۳) کیلو میٹر پہلے ایک پولیس چوکی آتی ہے جہال سراک کے اوپر
نفب کردہ شختی پر عربی کے علاوہ انگریزی ذبان کے جلی الفاظ میں لکھا ہوتا ہے
"صرف مسلمانوں کیلئے" پہیں سے مکہ معظمہ کی حدود شروع ہو جاتی

EG TA DE

ہیں جسکے آگے غیر مسلموں کاداخلہ بند ہے۔ان حدودِ حرم میں معجدِ حرام سے قریب ترین حد تقریبایا میے کیلومیٹر پرواقع معیم ہے۔ یمن وطائف اور جرانہ کی سمت تقریبا پچپیں کیلومیٹر تک حدودِ حرم واقع ہیں۔

جب حدودِ حرم نظر آئیں تو تلبیہ پڑھیں اور ان حدود کے اندر داخل ہوتے وقت حمد اور درود شریف کے بعد بیرد عاپڑھیں

پھر تلبیہ اور سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ اللهَ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَالل

20G 11 23

احترام لازم ہو جاتا ہے۔ لہذا حدودِ حرم میں گھاس اکھاڑنا 'در خت کا ثنابلکہ اسکا پتہ تک توڑنا اور وہال کے وحثی جانوروں کو مارنایا کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ البتہ پالتو جانور ذرج کرنا اور موذی جانور جیسے سانپ ' پچھو ' کھی ' پچھر اور کھٹل وغیرہ کو مارنا جائز ہے۔ ،

اَللَّهُمَّ اَجْعَلَ لِي بِهَا قَرَارًا وَ وَارْزَقَنِي فِيهَا رِزْقاً حَلَالًا و (ترجمہ: اے اللہ! توجھے اس میں قرار وسکون عطافر مااور مجھے اس میں طافر مااور مجھے اس میں حلال روزی دے)

 میں تیرے پاس تیرے عذاب سے بھاگ کر حاضر ہوا تاکہ تیرے فرائض کواوا کروں اور تیری رضا کو تلاش کروں۔ میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں جیسے مضطر اور تیرے عذاب سے ڈرنے والے سوال کرتا ہوں جیسے مضطر اور تیرے عذاب سے ڈرنے والے سوال کرتا ہوں کہ آج تواپ عفو کے ساتھ مجھے کو قبول کراپنی رحمت میں مجھے داخل فرما۔ اور اپنی مغفرت کے ساتھ مجھے در گذر فرما۔ اور فرائفن کی اوائیگی پر میری اعانت کر۔اے اللہ اجھے والی عذاب سے نجات دے اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اس میں مجھے داخل فرما دورسے مجھے پناہ میں رکھول

مکہ شریف کے شہر میں واخل ہونے کے بعد جہاں بھی قیام گاہ طے ہووہاں پہنچ کرا پناسامان رکھدیں ۔ چاہیں تو کچھ دیر آرام کریں اور ممکن ہوتو عنسل بھی کرلیں یا کم از کم وضو کر کے عمرہ کیلئے تلبیہ کہتے ہوئے حرم شریف روانہ ہوں۔ مگر روائل سے قبل اپنی قیام گاہ یعنی عمارت کانام 'نمبر 'محلہ 'گلی ' مراک اور محلِ و قوع فون نمبر وغیر ہ غرض تفصیلی پتہ نوٹ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیس تاکہ واپسی کے وقت کوئی د شواری پیش نہ آئے۔

قیام گاہ پر معلم یا یجنٹ کی جانب سے ہر عاذم جج کو ایک شاختی کارڈ اور کلائی پر باند ھنے کا ایک پٹے دیا جاتا ہے جس پر معلم کانام ' پتہ اور فون نمبر وغیرہ تفصیل درج ہوتی ہے جسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنالازم ہے۔

مسجد حرام میں داخلہ: اپنی قیام گاہ سے باوضومسجد حرام کی طرف تلبیہ

20G 41 200

كہتے ہوے نہایت اوب كے ساتھ چليں۔ حرم شريف كے اب قريب ايك سعد دروازے ہیں جن میں سے ہر دروازہ کے اویر اسکانام لکھا ہوا ہے۔ان میں سے بول تو کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مرباب السلام سے داخل ہونا افضل ہے کیونکہ عہد نبوی میں لوگ معجد حرام میں ای باب السلام عص داخل ہوتے تھے جو صفامروہ کے در میان سبر میلوں سے کچھ آگے مشرق کی طرف ہے۔ بہر حال اپنی نگاہ فرش پر جمائے نہایت ادب واحترام کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوے پہلے داہنا یاؤل رکھی مجدِ حرام میں داخل ہول اور بہ دعا يُرْهِين - بِشِمِ اللهِ وَ بِا للهِ وَ مِنَ اللهِ وَ إِلَى اللهِ وَ فِيْ سَرِبْيلِ اللهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ﴿ اَعُوذٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمَ وَبِوَجْهِهِ ٱلْكِرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِشُمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوةُ وَ السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَرِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاج سَيدِنَا مُحَمَّدٍ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُذُّوبِي وَ افْتَحْ لِي آبُوابَ رَحْمَتِكَ وَ ٱلْخِلْنِي فِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كَنْ الْمُخِلْنِي فِي منتك ا

(ترجمہ: میں خدائے عظیم اسکی ذات کریم اور اسکی سلطنتِ قدیم کی بناہ مانگاہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سب تعریف اللہ کیا ہوں۔ سب تعریف اللہ کیا ہے اور اللہ کے رسول پر درودو سلام ہو۔ اے اللہ! ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل پر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل پر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل پر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل پر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل پر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل پر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل پر اور ہمارے سر دار محمد میں مدار محمد علیہ کی آل بر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی آل بر اور ہمارے سر دار محمد علیہ کی اللہ کی اللہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی اللہ کی اللہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی اللہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی مدارے سے دار محمد علیہ کی مدارے سے دار محمد علیہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی مدارے سے دار محمد علیہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی مدارے سر دار محمد علیہ کی مدارے سے در مدارے سے دار محمد علیہ کی مدارے سے در مدارے سے در محمد علیہ کی مدارے سے در مدا

ZEG (1) DE

علیت کی ازواج پر درود بھیج۔ اے اللہ! میرے گناہ بخش دے اور میرے لئے ا بنی رحمت کے دروازے کھولدے اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرما) کعبہ بر مہلی نظر: کوئی دوسوقدم چلنے کے بعد بر آمدول میں سے گزریں تو حرم شریف کے صحن میں آجائیں گے۔بس کعبۃ اللہ کا نظارہ سامنے آجائیگا۔اب نظر نیجے ہے اوپر اٹھانے کی مبارک ساعت آگئی۔کعبۃ اللّٰدیر بہلی نگاہ پڑتے ہی ا پی نظر اسی پر جمادیں اور ٹھبر کر اپنی خوش نصیبی پر نازال 'جذبۂ تشکر سے سر شار نہایت عجزو نیاز سے د نیاو دین کی جائز دعا مائگیں ۔ بیت اللہ شریف پر نظر یرے بی تن بار" الله اکبز" کے بعد برطیس لآ الله وَحُدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرُ ٨٠

و ترجمہ: اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اسکاکوئی شریک نہیں اس کے لئے ملک ہے اور سب تعریف اسی کیلئے ہے اور وہ ہر پیزیر قادر ہے) اسکے بعد تلبیہ اور درود شریف بھی پڑھیں۔

ضروری نوٹ: کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی دنیاو دین کی جائز دعا ہاتھ اٹھاکر مانگیں چو نکہ اسوقت کی دعام قبول ہوتی ہے اور رد نہیں ہوتی اسلئے دیگر دعاؤں کے ساتھ بیا بھی دعامانگیں کہ اے اللہ! میں جو بھی جائز دعا مانگوں تواسے قبول فرمالے۔ بھر نہایت شوق واحترام کے ساتھ صحن کے پیٹے میں پہنچیں جہال خانہ کعبہ ہے۔اب طواف کامر علم آپنجا۔

#### طواف

طواف کے معنی ہیں کسی چیز کے گرداگرد چکریا چھیرے لگانا۔ عمرہ یا جج میں طواف سے مراد خانہ کعبہ کے اطراف گرداگرد سات چکریں لگانا۔

اگر چہ طواف عمرہ کے علاوہ طواف کی دیگر مختلف قشمنیں بھی ہیں جنگی تفصیل کتاب ہذاکے شروع میں اصطلاحات کے باب میں وی جاچی ہے لیکن ہر طواف کا طریقہ ایک جسیاہ طواف کا حجرِ اسود سے حطیم کی طرف چلتے ہوے آغاز کیا جاتا ہے چر کعبہ کے اطراف گھوم کر حجر اسود پر بی ایک چکر ختم ہوتی ہے اور ایس سات چکروں کا مکمل ایک طواف ہوتا ہے۔ ہر چکر کو شوط کہتے ہیں ہے اور ایس سات چکروں کا مکمل ایک طواف ہوتا ہے۔ ہر چکر کو شوط کہتے ہیں خیلی جمع اشواط ہے۔ طواف کے طریقہ سے قبل اضطباع ' استلام ' اور د لل حیل جمع اشواط ہے۔ طواف کے طریقہ سے قبل اضطباع ' استلام ' اور د لل حیل جمع اشواط ہے۔ طواف کے طریقہ سے قبل اضطباع ' استلام ' اور د لل حیل جمع اشواط ہے۔ طواف کے طریقہ سے قبل اضطباع ' استلام ' اور د لل کے بارے میں جاناضروری ہے۔

#### (نوٹ) انطح مقیم پرمطاف کے

ا ندر واقع خاکه کعبه مجراسو دمع کالی بینی طنزم باب کعبه میزاب دهمت مطیم ایرون واقع خاکه کعبه میزاب دهمت مطیم ک رکن عراقی وست می و بیانی اور مقام ابرا بسیم کی نت ندیج کرت مجرک ایک خاکه مجمی دیاجا تا ہے آکہ طواف کی سمت اور طراحیته سمجھنے بی سب بولت مو

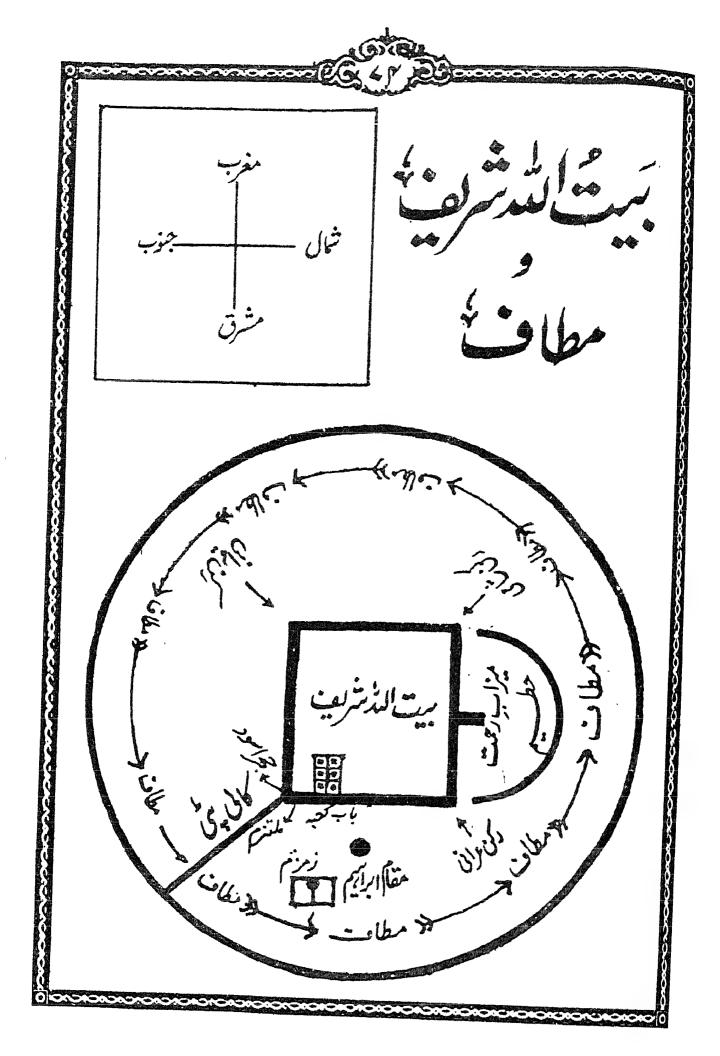

EEG 44 DECEMBER

پور احجرِ اسود اپنی دا ہنی جانب کر کے کھڑے ہو جائیں۔واضح ہو کہ سہولت کیلئے اس جکہ ساہ پھر کی ایک چوڑی پٹی حجر اسود سے مطاف کی زمین میں آخر تک لگادی گئی ہے تاکہ طواف کے آغازے قبل حجر اسود کے مقابل ہونے کی نثاند ہی یا جگہ کا تعین ہو سکے۔اس پٹی سے ذرا پہلے کھڑے ہو کر طواف کی نیت کریں جو طواف میں شرطہ کیو نکہ بغیر نیت طواف ہیں۔ (نوٹ: نیت کے وقت ہاتھ نہ اٹھائیں۔)

نيت طواف: اللهم إنى أريد طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَة أَشْوَاطِ فَيَسِّرُهُ لِيْ وَتَقَبَّلُهُ مِنْيْ

(ترجمہ: اے الله! میں تیرے محترم گھر کے سات چکروں کا طواف کرنا جا ہتا ہوں اسکو میرے لئے آسان کر اور اسکو میری طرف سے قبول فرما)

نیت کے بعد کعیۃ اللہ کی طرف منہ کتے ہوے ذراسادا ہنی جانب ہٹیں اور جر اسود کے مقابل ہو جائیں اسکے لئے سیاہ پٹی پر کھڑے ہو جائیں اب نماز میں تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اسطرح اٹھا کیں کہ متىبليال حجر اسودادر خائنه كعبه كي جانب ربين ادربيد دعايز هيس

بِسُمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ رَسُوْل اللَّهِ

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ بہت بڑا ہے سب تعریف الله کے لئے ہے اور اللہ کے رسول برورودوسام ہو۔) نوف: جراسود کے مقابل آنے سے قبل ہاتھ نداٹھا کیں۔

اب ہاتھ چھوڑ کرانتلام کریں جسکا طریقہ او پر بیان کر دیا گیا ہے۔ استلام کے بعد اپنی جگہ کھڑے کھڑے ہی دائیں طرف مڑ کر حجر اسود سے بیت اللہ کے دروازے کی طرف چلتے ہوے طواف شروع کریں۔

وعاباب كعبه: جب ملتزم سے گذرتے ہوے كعبه كے دروازے كے سائے آئيں تو يوں دعاكريں اللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَ هٰذَا الْحَرَمُ فَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ مَرَمُكَ وَ هٰذَا الْمُقَامُ مُقَامٌ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاعِدْنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي فَا جَرُنِي مِنَ النَّارِ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَاعِدْنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي فَا جَرُنِي مِنَ النَّارِ فَاعِدْنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي فَا جَرُنِي مِنْهَا اللّٰهُمَّ قَنِعْنِي بِمَا رَزَقَتِنِي وَبَارِكَ لِي فِيهِ وَاخْلُفَ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرِ اللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ اللّٰوطار) قَدَيْرُ

(ترجمہ: اے اللہ! می گھر تیرا گھر ہے اور میہ حرم تیرا حرم ہے اور میہ امن تیرا امن ہے اور میہ مقام جہنم سے تیری پناہ ما نگنے والوں کی جگہ ہے تو جھمی جہنم سے تیری پناہ ما نگنے والوں کی جگہ ہے تو جھمی جہنے دے۔ میں جہنم سے تیری پناہ ما نگنا ہوں۔ پس اس سے جھے پناہ دے۔ اب اللہ! تو نے جھے جو پھھ رزق دیا ہے اسی پر جھے قناعت عطا کر دے اور میرے لئے اس میں پر کت دے اور جھے خیر کے ساتھ ہر نقصان کا نعم البدل عطافر ما اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے اسکاکوئی شریک نہیں۔ اسکے لئے علی کے ساتھ کے اس کے لئے حمر ہے اور وہ ہر چیزیر قادر ہے۔

دعاء ركن عراقى: جبركن عراقى كے پاس آئيں تواسكوچھونے يابوسه دينے كى ضرورت نہيں۔البتة اس كن كرسامنے بيد عاپر هيں اللّٰهُمُ اِنْنَى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ البِشْدَكِ وَالْكُفُرِ وَالْبِنَفَاقِ وَ البِشْقَاقِ وَ البِشْقَاقِ وَ البِشْقَاقِ وَ البَّهُمُ اِنْنَى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الشَّكِ وَ البِشْقَاقِ وَ البِشْقَاقِ وَ البَّهُمُ اِنْنَى اَعُودُ وَالْبُهُمُ اِنْنَى اَلْمَالِ وَالْاَهُلِ وَ الْاَوْلَادِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَ الْاَوْلَادِ وَ الْاَصْحَابِ. (اتحاف معط)

(ترجمہ: اے لللہ! میں شک شرک کفر 'اختلاف 'نفاق اور برے اخلاق سے اور مال واہل اور اولاد واصحاب میں واپس ہو کربری بات دیکھنے سے تیری بناہ مانگتا ہوں۔)

 EEG A. Die

سیدنا محمہ علیقہ کے جام سے سیراب فرماکہ اسکے بعد مجھی پاس نہ لگے۔) وعاء رکن شامی: جب رکن شامی کے یاس پنچیں تواسکوچھونایادسہ دینا کھے ہیں ہے (محیط) اس رکن کے سامنے نیہ وعایر حیس۔ ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبُرُوْرًا ﴿ وَسَعْياً مَشَكُوْراً ﴿ وَذَنْباً مَغْفُورًا ﴿ وَ لَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا ﴿ وَسَعْياً مَشَكُوْراً ﴿ وَنَنْباً مَغْفُورًا ﴿ وَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ م يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُودِ آخُرِ جَنِيْ مِنَ النَّطُلُمٰتِ رالَى النُّوريَا عَزِيْزِيا عَفُورُ و (زاد احياء عاية الاوطار) (ترجمه: اے الله! توجی کومبر ور اور سعی کومشکور کر۔ گنادکو بخشدے اور اسکو وہ تجارت کردے جو ہلاک نہ ہو اے سینول کی باتیں جانے والے! مجھے اند هیروں ہے روشنی کی طرف نکال اے عزیزاے غفور۔) وعاءِ ركن ميانى : جب ركن يمانى پر پنچيں توبوسه ديں (محط) يا وونوں ہاتھ یا صرف سیدھاہاتھ تبر کا پھیریں اگریہ بھی نہ ہوسکے تو چھوڑ دیں یہ سب جائز ہے۔ یہاں اشارہ کر کے ہاتھ نہ جو میں۔حضر ت ابو ہر میرہ دن اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث شریف میں ہے رکن یمانی پر ستر فرشتے مقرر ہیں جو شخص په د عاير هيگا تووه فرشته آمين کهتے ہيں (ابن ماجه) رَبَّنَا الِّنَالِفِي الدُّنْيَا حَسَّنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَّنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ترجمہ: اے ہمارے رب! ہمیں دنیامیں بھلائی اور آخرت میں بہتری عطافر ما اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔)

ZEG N Dieses Zeronov

اس مقام پریه بھی دعا پڑھیں

اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتُلُكَ الْعَفْق وَ الْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَ الدَّنْيَا وَ الْاَخِرَةِ مَ اللَّهُمَّ الْإِخْرةِ مَ

(ترجمہ: اے اللہ! بیفک میں تجھ سے دین و دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت مانگتا ہوں۔

وعاءِ مستجاب : رکن یمانی اور حجرِ اسود کے در میان متجاب ہے جمال ستر ہزار فرشتے دعایر آمین کیلئے مقرر ہیں اس لئے اسکانام متجاب (یعنی مقبول الدِعا مقام) رکھا گیااس مقام پرید دعارہ حیس

اَللَّهُمْ رَبَّنَا التِنَافِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ فِثَنَةَ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ (احیاء۔ زاد) اس کے آگے یہ ہی اضافہ کرلیں تومناسب ہے

وَادَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبُرَارِ يَا عَزِيْدَ يَا غَفَارٌ وَ يَا رَبَّ الْعُلِمِيْنَ وَ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبُرَارِ يَا عَزِيْدَ يَا غَفَارٌ وَ يَا مِن عَلَا فَ اور آخرت مِن الرّجمہ: اے اللہ الے ہمارے رب المجمیں و نیا میں تعلق فی اور آخرت میں بہتری عطافر مااور تو اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب سے نجا۔ اور اے عزید اے غفار اے سارے جہانوں کے رب ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں وافل فرما۔

جب لوٹ کر دوبارہ کالی پی پر پہنچیں تو پہلے جر اسود کے مقابل ہوں پھر " استلام دوم "کریں جو مسنون سے یہاں ہاتھ کانوں تک نہ اٹھا کیں۔ اس CG AY DECEMBER 1

دوسرے استلام کے بعد سیروعاکریں

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي بِرَحْمَتِكَ وَ اعْوُذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ فَاللَّهُمَّ اغْفِرْلِي بِرَحْمَتِكَ وَ اعْوُذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَ ضَيْق الصَّدُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (احيا-زاو)

(ترجمہ: اے اللہ! تواپی رحت سے مجھے بحشد ہے اور اے اس پھر کے رب ایس قرض 'فقر 'سینہ کی تنگی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگنا ہوں۔)

اس طرح طواف کا ایک چکر پورا ہموگیا۔ اس طرح جملہ سات چکریں کمل کرنے پرایک کا مل طواف ہوگا جس میں کی پہلی تین چکروں میں رمل کریں جو مسنون ہے (عالمگیری۔ فتح القدیر۔ در مختار۔ نہر الفائق) اسکے بعد کی چار چکروں میں رمل نہ کریں (احیاء)۔ اگر پہلی یا دوسری یا تیسری چکر میں رمل چمول جائیں توبعد کی چار چکروں سے کسی بھی چکر میں رمل نہ کریں۔ ایک کا مل طواف میں شروع سے آخر تک جملہ آٹھ مر تبہ استلام ہو تاہے جن میں پہلی اور قمویں مرتبہ بالا تفاق سنت مؤکدہ ہے۔ باقی استلام بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ باقی استلام بعض کے نزدیک سنت بعض کے نزدیک سنت

ضروری نوٹ : ۱) اوپر درج کی گئی دعائیں طواف کی ہر چکر میں
پڑھیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض کابوں میں طواف ک
سات چکروں میں سے ہر ایک چکر کی الگ الگ دعا ندکور
ہے انھیں بھی جاہیں تو پڑہ سکتے ہیں کیونکہ طواف ک
دوران کی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ جو دعا چاہیں
دوران کی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں۔ جو دعا چاہیں

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

پڑھ کتے ہیں اور اگر ان ہیں سے کوئی دعا نہ پڑھ سکیں یا ان کو سمجھ نہ سکیں تو اپنی ہی ذبان ہیں دعا کرتے ہوے اپنی عاجیں اور مرادیں اپنے رب تعالیٰ سے نہایت خشوع و خضوع اور حضوری قلب کے ساتھ مانگیں ۔ بلحہ ہر موقع پر درود شریف کا پڑھنا تو بہتر اور افضل ہے اسے ہر گز نہ کمولیں۔ ترفدی کی حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ تمام او قات میں درود شریف پڑھو گے تو وہ تحمارے سارے کاموں کیلئے کافی ہوگا اور تحمارا گناہ معاف کر دیا جائیگا۔ لیکن دعا یا درود شریف چلتے پڑھیں، پڑھنے کیلئے جائیگا۔ لیکن دعا یا درود شریف چلتے پڑھیں، پڑھنے کیلئے رکیں نہیں۔ نیز آہتہ آہتہ پڑھیں چیخ چیخ کر جلاکرنہ پڑھیں۔

م) غیر محرم عور تول پر بری نظر ڈالنا یا انھیں گھورنا یوں تو ہمیشہ ہی حرام ہے مگر خائہ کعبہ کے سامنے طواف کی حالت میں ایبا کر نااللہ کے شدید قہر وغضب کا موجب بن سکتاہے۔

مر طواف بھی نماز کی طرح ہے اسلئے حالتِ طواف میں نمازیوں کے سامنے سے گذر کتے ہیں (رد مختار)

تماز و وعامقام ابراهیم: کائل طواف اور آٹھویں استلام کے بعد

مقام ابر اهیم کی طرف یہ قرآنی آیت پڑھتے ہوے آئیں۔ (زاد) کوات خِدُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیْمَ مُصَلِّی (قرہ - ۱۲۵) (ترجمہ: اور ابر اهیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کوجائے نماز متالو)

بھر غیر مکروہ او قات میں مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت واجب الطواف یر هیں جس میں سور و فاتحہ کے بعد میلی رکعت میں سور و کافرون اور دوسری ر کعت میں سور وَاخلاص یاجو سور ہیاد ہو پڑھیں (زاہدی)مقام ابراھیم کے پیچھے عدم مخاتش لعنی جکه نه ملتے یر مسجد حرام میں جہال کہیں ہو دوگائه طواف یر هیں (ور مختار۔ ظہیریہ)اگر غیر مسجد میں پڑھیں تو بھی جائز ہے ( قاضیخان ) مدیثِ شریف میں ہے کہ جس شخص نے مقام ابراهیم کے پیچھے دور کعت نماز یڑھیں تو اسکے اگلے پچھلے گناہ پخش دیئے جائیں گے۔حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنہ ہے روایت کر وہ کر وہ دوسر اار شامِ نبوی ہے کہ جس نے ہیت اللہ كاطواف كيا اور دوركعتين يرهين كوياس نے ايك كرون و (غلام) كو آزاد كيا\_ (ائن ماجه) "مقام اير هيم كابوسه وينايا إسكاستلام كرنامنع ب-"-ووگائد طواف سے فارغ ہونے کے بعدیہ دعا پڑھیں

اللهم اللهم

يَّا آرْ حَمُ الرَّاحِيثِنَ (كنزالعمال داد)

(ترجمہ: اے اللہ! تو میرے پوشیدہ اور میرے ظاہر کو جانتا ہے۔ پس میر اسوال مجھ کو میری معذرت قبول فرمااور تو میری حاجت کو جانتا ہے پس میر اسوال مجھ کو عطافر مااور جو پچھ میرے نفس میں ہے تواسے جانتا ہے پس میرے گنا ہوں کو مخشدے۔اے اللہ! میں تجھ سے میرے دل میں از جانے والا ایمان اور یقین صادق مانگنا ہوں تاکہ میں جان لوں کہ میری تقذیر مین لکھے ہوئے سوا جھے کہ نہیں پہنچ سکتا اور میری قسمت میں جو معیشت کھی ہے اس پر میں راضی رہوں اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والوں۔)

ملتزم سے لیٹنا: حجرِ اسود اور خاصہ کعبہ کے دروازے کی چو کھٹ کے ادر میان (قریب چھ فٹ) کعبہ کی دیوار کاجو حصہ ہے اسکو "ملتزم" کہتے ہیں۔ جودعا کی قبولیت کامقام ہے (احیاء)

ہر طواف کے بعد ملتزم سے لیٹ کر دعا ما تکنا مستحب ہے۔ حضور اکرم علی فی ملتزم سے اس طرح لیٹ جاتے ہے جس طرح ایک بچہ اپنی مال کے سینہ سے لیٹ جاتا ہے۔ لہذا دوگائد طواف کے بعد ملتزم سے اسطرح لیٹ جا تیں کہ اپنا کر سینہ 'پیٹ اور بھی داہنا بھی بایال ر خمار اس سے لگادیں اور دونوں ہا تھوں کو سر کے اوپر سیدھے دیوار پر بھیلادیں۔ اور اگر بیانہ ہو سکے تو صرف کعبۃ الله کے پردہ کو پکڑ لیں اور نہایت خشوع و خضوع اور بجزوانکسار کے ساتھ خوب رو روکر بہتر ہے کہ ابنی ہی زبان میں اللہ تعالی سے جو بھی دعا چاہی ما تکیں اور درود

erg ny die

شریف بھی پڑھیں۔

لا کھوں آو میوں کے ہجوم میں ایبا موقع مشکل ہی ہے نصیب ہوسکتا ہے لیکن رات میں کسی وقت بھی جبکہ بھیر کم ہو تواس سعاوت کیلئے موقع نکال ہی لیں۔اوراگریہ موقع کسی طرح نصیب نہ ہو تواپنا منہ اوراپی نگاہ ملتزم کی طرف کرے دور کھڑنے ہو کر دعامانگ لیں۔

ضروری نوٹ: نماز واجب الطواف کے بعد ملتزم کے پاس آنے کا حکم فضہ اس طواف میں ہے جسکے بعد سعی ہے مثلا طواف عمرہ اور جس طواف کے بعد سعی نہ ہو مثلاً نفل طواف نوطواف کے بعد سعی نہ ہو مثلاً نفل طواف نوطواف ختم کر کے پہلے ملتزم سے لیٹیں پھر مقام ایر صیم نوطواف ختم کر کے پہلے ملتزم سے لیٹیں پھر مقام ایر صیم کے پاس جاکردو رکعت دوگائہ طواف اداکریں (نسک)

#### طواف کے واجبات

- 1) حدث اکبر اور حدث اصغر دونول طہارت سے پاک ہونا لیمنی نہ جنامت کی حالت میں ہونا اور نہ ہی ہے وضو ہونا۔
  - ۲) بلاعذر پیاده طواف کرنا ۳) ستر عورت ہونا -
- م) داہنی طرف سے طواف شروع کرنا لیمنی حجر اسود سے باب کعبہ کی جانب جانا۔
  - a) خطیم کو طواف میں شامل کرنا-
- ٧) يوراطواف كرنا يعني كم از كم چار چكرايك ساتھ اور پھرياقي تنين چكر ملاكر

16 14 DE

سات چکر بورے کرنا۔

کی ہر طواف کے بعد دور کعت نماز پر ھنا۔

طواف کے محرمات

طواف کے دوران حسب ذیل باتیں حرام ہیں

ا) حالت جنابت ميس طواف كرنار

۲) بالكل بربنه بونايانمازكيلئ ضرورى ستر عورت سے كم حصه كلا بونا-

۳) ملاعذر سوار ہو کر طواف کرنا۔

س) طواف کے دور ان حطیم کے بی سے گزر نا۔

۵) طواف کاکوئی چکریا چکر کا کچھ حصہ ترک کردیا۔

۲) حجر اسود کے علاوہ کسی اور جگہ سے طواف شروع کرنا۔

2) خائے کھید کی طرف سینہ کر کے طواف کرنا 'خواہ کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ صرف جمرِ اسود کے سامنے شمیر نے کیجالت میں اسکی طرف منہ ،

كرناجائز ہے۔

طواف کے مکروہات

طواف کے دوران حسب ذیل ہا تیں مکروہ ہیں۔

ا) خريدوفروخت كرناياسكي گفتگو كرنا\_

٢) دعاياذ كرباً وازبلند كرنا\_

ZEG MAZDE

س) نایاک کپڑول میں طواف کرنا۔

س) اضطباع اورر مل كوبلاعذر ترك كرنا\_

۵) هجر اسود کااستلام نه کرنا۔

٢) حجر اسود کے مقابل آئے بغیر ہاتھ اٹھانا۔

2) طواف کی چکروں میں زیادہ وقفہ کر کے بھی کام میں مشغول ہوجانا۔

۸) طواف کے دوران حجرِ اسود کے سوائسی اور جگہ دعاکیلئے کھڑ ا ہونا۔

عواف کے دوران کھانا کھانا۔

۱۰) دویازیاده طواف کو جمع کر کے سے میں دوگانہ طواف نہ پڑھنا۔

ا) طواف کی نیت کے وقت بلائکبیر دونوں ہاتھ اٹھانا۔

۱۳) خطبہ یا فرض نماز کی تکبیر بیاا قامت کے وقت طوانشروع کرنا۔

۱۳) بیشاب پایاخانہ کے تقاضے کے وقت طواف کرنا۔

۱۱ بلاعذر جوتے بہن کر طواف کرنا۔

اک طواف کے دوران نماز کی طرح ہاتھ باند ھنایاد عاکیلئے ہاتھ اٹھانا۔

۱۷) طواف کے دوران غیر ضروری اور فضول بات چیت کرنا۔

طواف عمرہ میں غلطیاں اور کفارے

ا) واجباتِ طواف میں ہے اگر کوئی واجب ترک ہوجائے تو اسکا کفارہ لازم آئیگالیکن طواف کا عادہ کرلیں تو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں

۲) طواف عمر واگر بے وضویا حالت جنابت میں کیا تواس بردم الازم ہے

Constant Con

- س) عمرہ کے طواف کا ایک چکر بھی چھوڑ وے گا تو وم لازم آئیگا اور بالکل نہ کیایا کٹر (چار چکر) چھوڑ دیا تو کفارہ نہیں بلعہ اسکااد اکر نالازم ہے۔
- سم) حجرِ اسود کوبوسه دینے وقت اپنے منه اور ہاتھ کو وہیں کی تھوڑی خوشبولگ گئی تو دم واجب خوشبولگ گئی تو دم واجب موگا۔
- ۵) عمرہ کے دورا ن طواف سے پہلے جماع کریں تو عمرہ جاتارہادم وینالازم ہے اور عمرہ کی قضابھی کریں۔
- اگر عمرہ کے طواف کے بعد لیعنی سعی یا حجامت سے پہلے جماع کریں تودم دیں عمرہ صحیح ہو جائیگا۔ ( لیعنی عمرہ قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں (عالمگیری۔ در مخار)

## آبِ زمزم پینا

ووگائے طواف اور ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد آب زمزم بینا

مستحب ہے۔ چاہِ زمزم مسجد کے اندر ہے جس کے بارے میں تفصیلی معلومات

"جج کے شرعی اصطلاحات" کے اہتدائی باب میں قبل ازیں دی جا چکی ہیں۔
آبِ زمزم سے قبر کاوضویا عسل کرنا جائزہے مگر عسلِ جنابت کرنا جائز نہیں۔
آبِ زمزم سے کسی ناپاک چیز کودھویانہ جائے۔ ارشاد نبوی علیہ ہے کہ "آبِ

**=(6)** 

زمزم اس مقصد کیلئے ہے جس کے لئے اسکو پینے کا ارادہ کیا جائے"۔ پس کہیں کہ اے اللہ! میں قیامت کے دن کی بیاس دفع کرنے کیلئے اسکو بیتا ہول۔ (ائن ماجہ)

آبِ زمزم کو پینے کا طریقہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہوکر تین سانسوں میں خوب پیٹ بھر کر پیس اور ہر گھونٹ سے پہلے بشم الله والصّلُوة وَالسّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اور ہر گھونٹ کے بعد بِشِم اللهِ وَالْحَمْدُ لَلّهِ وَ السّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَعْلَى رَسُولِ اللهِ کمیں۔اور جو پان کی والْحَمْدُ لَلّهِ وَ السّلَوةُ وَ السّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ کمیں۔اور جو پان کی جائے تورکت کیلئے اپنے سر 'چرہ منہ اور جسم پر ڈال لیں۔

(عالمگيري-فتحالقدىر)

آبِ زمز م پیتے وقت جو چاہیں جائز دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ فقہی کتب میں اس موقع کیلئے ہے دعا درج ہے۔

اللهم انتِي اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا مُ وَرِزُقاً وَاسِعًا وَعَمَلاً صَالِحًا وَشَفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

ر ترجمہ: اے اللہ! میں تجھے فائدہ بہچانے والاعلم "کشادہ روزی" نیک عمل اور ہر پیماری سے شفاما نگتا ہوں)

حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ عنہ کی روابیت سے ارشاد نبوی علیہ ہے '' کسے معانق لوگ ہارے اور منافقوں کے در میان فرق کرنے والی علامت سیے کہ منافق لوگ

پیٹے بھر کر آبِ زمزم نہیں پینے" (بحر الرائق) للندا ہمیں چاہئے کہ جتنا عرصہ مکہ معظمہ میں رہیں اور جب بھی موقع نصیب ہواس متبرک یانی کو خوب

ییٹ محر کر پئیں۔

نوال استلام ججر اسود: جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو جیسے طواف عمرہ توسعی کیلئے صفاکی طرف جانے سے پہلے بھر سے حجر اسود کے پاس آئیں اور اس کا استلام کریں جو سنت ہے اور پڑھیں بیشم اللّهِ اَللّهِ اَللّهِ اَکْبُرُم وَ لِلّهِ الْحَمْدُ وَ السّلامُ عَلَیٰ کَ سُولُ اللّهِ اللّهِ اَللّهِ اَللّهِ اَکْبُرُم وَ لِلّهِ الْحَمْدُ وَ السّلامُ عَلَیٰ کَ سُولُ اللّهِ الْحَمْدُ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### سعی مفا و مروه

سعی کا طریقہ: سعی کے لغوی معنی ہیں چلنا یا دوڑنا اور شرعی اصطلاح میں سعی سے مراد حرم شریف کے اندر واقع صفا اور مروہ نامی بہاڑیوں کے در میان مخصوص طریقہ پرسات بھیرے لگاناہے جسکا طریقہ بیہ ہے کہ مذکورہ بالانویں بار حجر اسود کے استلام کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے صفا کی جانب معجد حرام کے "باب الصفا" نامی دروازہ سے تکلیں جو افضل و مستحب ہے۔ معجد حرام کے "باب الصفا" نامی دروازہ سے تکلیں جو افضل و مستحب ہے۔ (جو ہرہ نیرہ) اسطرح کہ بایاں قدم پہلے آگے بڑھا کیں (تبئین) اور بیرد عابر عیں

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِی ذَنُوْبِی وَسُمِ اللّٰهِ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَیٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِی ذَنُوْبِی وَافْتَحُ لِی اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِی فِیْهَا وَ اَعِذُنِی مِنَ الشَّیْطَانِ وَافْتَحُ لِی اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِی فِیْهَا وَ اَعِذُنِی مِنَ الشَّیْطَانِ وَافْتَحُ لِی اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِی فِیْهَا وَ اَعِذُنِی مِنَ الشَّیْطَانِ وَافْتَحُ لِی اَنْفِرِی وَافْتُر مِی اللّٰفِی اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ علی پر ورود وسلام ہو۔ اے اللہ میرے گنا ہوں کو بخش دے اور میرے لئے تیری رحمت کے ذروازے کھول دے اور ان میں مجھے داخل فرمااور مجھے شیطان سے تیری پناہ دے)

واجب ہے کہ سعی صفاسے شروع کریں اور مروہ پر ختم کریں۔صفااور مروہ پر اتنا چڑھیں کہ کعبۃ اللہ نظر آنے لگے (ہدامیہ) پہلے صفا پر چڑھتے ہوئے میہ دعا

رُبِيَّا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ اَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ آَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيْمٍ أَنْ يَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيْمٍ أَنْ يَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيْمٍ أَن

(ترجمہ: میں اس سے شروع کر تا ہوں جس کواللہ نے پہلے ذکر فرمایا۔ بیشک صفااور مزوہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ توجس نے جج یاعمرہ کیااس پرائے طواف میں کوئی گناہ نہیں اور جو شخص نیک کام کرے توبیعک اللہ بدلہ و بے والا جانے والا ہے نے والا ہے۔

پھر قبلہ روہو کر اسطرح سعی کی نیت کریں جو سنت ہے۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَرِيدُ السَّعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي (اے اللہ! میں صفاو مروہ کے در میان سعی کاار ادہ کرتا ہوں پس اسکو میرے لتے آسان کر دیے اور اسکو میبر ی طرف سے قبول فرما۔) پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسان کی طرف بھیلائیں (سراج وہاج)اور تین مار اَللّٰهُ اَکْمَهُ کہیں (ظہیریہ) کلمئہ تو حید اور درود شریف بلند آواز کے ساتھ يرصة موے جو جا ہيں وعاكريں (محيط-خانيه) اس موقع بريه دعايره سكتے ہيں۔ سُبَحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلا إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اله و صَحِبه وَ أَتْبَاعِهِ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَ لِوَالِدَى وَ لِمَشَائِخِيْ وَ لِشُيُوْخِيْ وَلِآجُدَادِيْ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ آجُمَعِيْنَ وَالسَّلاَمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلَصِيْنَ لَهُ الدَّيْنَ وَ لَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ (الوداؤد) (ترجمہ: الله ياك ہے اور سب تعريف الله بى كيلئے ہے اور الله كے سواكوئى معبود نہیں اور اللہ سب سے برا ہے اور نہیں ہے نیکی کی طاقت اور گناہ سے بیجنے ی قوت گراللہ کی مدد سے جوبلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ ہمارے سر وار محد علی میں اور آپ کی آل یر 'آپ کے اصحاب یر 'آپی اتباع کرنے والوں يرتا قيامت درودوسلام بھيح۔اے الله! مجھے ميرے والدين ميرے مشاكخ میرے شیوخ ' میرے اچداد اور جمیع مسلمان مر دوں اور عور توں کو بخش دیے

ELECTION OF THE PROPERTY OF TH

اور رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ کیلئے ہے جو سارے جہانوں کار آب ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور ہم اسکے سواکسی کی عبادت نہیں کر لئے دین کیلئے مخلص پیم اور گرچہ کافرون کو کراہت ہو۔)

اس طرح تین بار کہیں اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف ہتھلیال کرکے کاندھوں تک اٹھائیں اور جو چاہیں دعا کریں۔ صفایا مروہ ہے انز کرمروہ یا صفاکی طرف یا تے ہوئے یہ دعالور درود شریف پڑھیں۔

اللهم استَعْمِلْنِی بِسَنّةِ نَبِیّكَ صَلّی الله تعالی عَلَیه و سَلّم و توفین اللهم استَعْمِلْنِی بِسَنّةِ نَبِیّكَ صَلّاتِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ عَلَی مِلّیّةِ وَ اَعِذْنِی مِنْ مُضِلاً تِ الْفِتَنِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ عَلَي مِلّیة و اَعْدَنِی مِنْ الله تعادے اور مجھے آپ بی الله! مجھے اپنی علی منت کا تابع بنادے اور مجھے آپ بی کے دین پر وفات دے اور گر اہ کرنے والے فتول سے تیری رحمت کے مین پر وفات دے اور گر اہ کرنے والے فتول سے تیری رحمت کے ماتھ تو مجھے پناہ دے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔)

صفااور مروہ کے در میان (میلین اخضرین) لینی سنگ مر مر کے دو سبر ستون دائیں بائیں لگا دیے گئے ہیں جن پر سبز ٹیوب لائٹ کی روشنی تھی ہوتی ہے۔ ان دونوں سبر ستونوں کا در میانی فاصلہ صرف مردوں کو دوڑتے ہوے طے کرنا سنت ہے۔ صفاسے مروہ کی طرف جانے کے دوران پہلا سبر ستون آتے ہی مردور میانی رفتار سے دوڑ کر چلیں یہاں تک دوسرے سبر ستون سے نکل جائیں۔ میلین اخضرین لینی دونوں سبر ستونوں کے در میان دوڑ سے دوڑ تے وقت سے دعا پڑھیں جو حضور اکر م علی ہے۔ منقول ہے۔

رَبِّ اغْفِرُو ارْحَمْ وَ تَجَا وَزُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَالَمْ اَعْلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْآَوَةُ الْأَكْرَمُ وَ الْآَعُلَمُ اللَّهُ الْآكُرُمُ وَ الْآكُرُمُ وَصُلِيلًا)

4 A DOG CHENERON CONTRACTOR

(ترجمہ: اے رب بخش دے 'رحم فرمااور اس سے درگذر کر جسے تو جانتا ہے اور تواسے جانتا ہے جسے ہم نہیں جانتے بیغک توبردا ہی عزت اور کرم والا ہے۔) دوسرے سبز ستون سے نکلتے ہی آہتہ چلیں (فتح القدیر) اور مروہ تک پہنچیں۔ اسطرح صفایت مروہ تک بیا تھاوہی مروہ پر اہوا مروہ پر بہنچنے کے بعد صفایر اور صفا ومروہ کے در میان جو کچھ کیا تھاوہی مروہ پر اور مروہ و صفا کے در میان کریں اور صفا تک پہنچیں تو بید دوسر ایجیر اہوا۔ ایسے ہی جملہ سات بھیرے کریں۔ ساتواں بھیرامروہ یرختم کریں (محیط)

ضروری توٹ: ۱) احناف کے پاس سعی میں اضطباع نہیں ہے اور عور توں کو سبر سنوٹوں کے در میان دوڑنے کا بھی تھم منع ہے۔

۳ سعی کو دور کعتول پر ختم کرنا مستحب ہے لیعنی (غیر مکروہ او قات
میں)مسجد حرام میں جاکر دور کعت نماز دوگانہ طواف کے مانند
پڑھیں (فتح القدیر)

سعی کے واجبات: سعی کے واجبات حسب ذیل ہیں ۱) عمرہ کی سعی کا حرام کی حالت میں ہونا۔ 20G 41 20 E

- ۲) سعی کا صفایے آغاز کرنااور مروہ پر ختم کرنا۔
  - m) بلاعذر سعی میں پیدل چلنا۔
- م) صفااور مروه کے در میان کابور افاصلہ طے کرنا۔
- ۵) سعی کے سات پھیرے پورے کرنا جن میں پہلے چار پھیرے فرض (رکن)اور بعد کے تین پھیرے واجب ہیں۔
- ۲) سعی کاطواف معتدبہ (شار کے لائق) کے بعد ہونا یعنی طواف کے چارچگریا اشواط کے بعد ہونا اسلئے کہ دو تین اشواط سے طواف معتبر ہیں۔

### سعی کے مکروبات: ۱) صفاومروہ کے اوپر چڑ ھناڑک کرنا۔

- ۲) سعی کے وقت بلاعذر تاخیر کرنا۔
- ۳) ستر عورت ترک کرنا(ستر عورت طواف میں واجب اور سعی میں سنت ہے)۔
- ۳) سعی کے دوران اسطرح باث چیت یا خرید و فروخت کرنا کہ حضوری قلب باقی ندرہ سکے۔
- ۵) سعی میں سبر ستونوں کے در میان تیزی سے نہ چلنا اور سبر سنونوں کے علاوہ باقی جگہ تیزی سے چلنا۔
- ۲) سعی کے پھیروں میں بلا عذرو قفہ پیدا کرنا کیو تکہ پے در پے پھیرے کرناسنت ہے

سنت 2) بلاع**ن** رسواری بر سعی کرنا۔

SELO 17 Disconsisses

#### سعی کے دور ان غلطیاں اور کفارے

ا) کسی عذر شرعی کی وجہ سے کرسی گاڑی وغیر ہ پر سعی کی اجازت ہے کیکن۔
بلا عذر سعی کے چاریا زیادہ پھیرے کرسی گاڑی وغیرہ پر کریں یا سعی ترک ،
کردیں تو دم لازم آئےگا۔ اور چارسے کم چکر کرسی گاڑی وغیرہ پر کریں تو ہر
پھیرے کے بدلے میں صدقہ دیں۔ لیکن آگر سعی کا اعادہ کرلیں تو دم اور صدقہ ساقط ہو جائےگا۔

۲) طواف ہے پہلے سعی کریں اور دوبارہ نہ کریں تودم دیں (در مختار)

#### حجامت

حجامت اور عمره کا اختیام: طواف و سعی عمره کے بعد معجد حرام سے باہر آئیں اور حجامت ہوائیں۔ مر دول کیلئے افضل و مسنون ہے ہے کہ روبقبلہ ہو کر استرے سے سرکے تمام بال صاف کرادیں بعنی سر منڈادیں جسکو شرعی اصطلاح میں "حلق" کہتے ہیں یا حجامت کی دوسری صورت ہے کہ تمام سر کے بالوں سے باچو تھائی سر کے تمام بالوں سے لمبائی میں انگی کے ایک پور کے برابر بال کتروالیں جسکو شرعی اصطلاح میں "قصر" کہتے ہیں۔

عور تیں سرنہ منڈائیں باتھ تمام سر کے بالوں یا چوتھائی سر کے بالوں سے کیر دیں جسکا آسات سے کیر دیں جسکا آسات

طریقہ نیہ ہے کہ بالوں کی چوٹی کے سرے کوانگلی پر لیبیٹ کرایک پوربر اہر بال کتر دیں۔

market of the process of the process

حجامت کے وقت دعا:

اللهم اغْفِرلِي ذُنُوبِي وَلِلْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ يَاوَاسِعَ الْمُغُفِرة مِ آمين

(ترجمہ: اے اللہ میرے اور حلق کرانے والوں کے اور قصر کرانے والوں کے گنا ہوں کو بیشد ئے۔ائے وسیع مغفرت والے۔ آمین)

حیامت کے بعد بھر مسجد حرام میں جاکر دور کعت مستحب اداکر کے احرام اتار دیں۔ اسطرح عمرہ اختیام کو بہنچاجو حج تمتع کا بہلا حصہ بھی تھا۔ اب احرام کی پابتدیال ختم ہو گئیں۔ سلے ہوئے ہوئے کہن لیں۔ عمرہ سمی تعمیل کے بعد مشتع آٹھویں ذی الحجہ کودو سر ااحرام حج کا بلندھیں۔ عمرہ سمی تعمیل کے بعد مشتع آٹھویں ذی الحجہ کودو سر ااحرام حج کا بلندھیں۔

### عمرہ کے بعد کیا کریں

1) ایام جی کے سواد و سرے د نول میں صرف عمرہ کرناچاہیں تو مذکورہ کالطریقہ پر ہی عمرہ اداکریں۔ ۸ سرذی الحجہ تک میسر فارغ وفت کوبازاروں میں شوقیہ چیزوں کی خرید و فرو خت کرنے یاد ھر او ھر گھومنے بھرنے میں ضائعے نہ کرنے یاد ھر او ھر گھومنے بھرنے میں ضائعے کریں بلحہ ذیادہ سے زیادہ و فت حرم شریف مین عبادات ' اور او و و ظا آنے اور

manaman (C) (9) D) manamanan

دعاؤن میں مشغول رہیں۔ جے سے پہلے مسجد حرام میں کم از کم ایک قرآن شریف ختم کریں۔ اسکے علاوہ خصوصاً جتنے نقل طواف (اضطباع رمل اور سعی کے بغیر) ہو سکیں کرتے رہیں کیو تکہ یہ الیہ بہترین عباویت ہے جو خاصہ کعبہ کے سواد نیامیں کی اور جگہ ممکن ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رہی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم عیالیہ نے فرمایا ''جو بیت اللہ کا بچاس بار طواف کریگا تووہ اپنے گنا ہوں سے ایسانگل جائیگا (یعنی پاک ہو جائیگا) جیسا کہ وہ اپنی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوے دن بے گناہ پیدا ہوا تھا'' (ترفدی)۔ کا کہ دوران اپنے علاوہ اپنے

الرام علی الخبہ سے قبل مکہ معظمہ میں قیام کے دوران اپنے علاوہ اپنے والدین عزیزوں دوستوں کی طرف سے نفل عمرہ اداکریں جسکے لئے ہر عمرہ کا احرام علیم (معجم اکثر) سے باند ھنا ہوگا کیو نکہ عمرہ اور طواف بلحہ جج وغیرہ جسے اپنے کسی عمل (نفل عبادت) کا دوسر دل کو ایصال تواب جائز ہے خواہ وہ زندہ ہوں یا مر دہ ہوں (عالمگیری) لیکن اس دوران نفل عمرہ کثرت سے اداکر کے تھک نہ جائیں بلحہ جج سے عین قبل کچھ آرام لے کر تازہ دم ہوجائیں تاکہ جج کے جملہ مناسک کی ادائی میں کوئی دَ شواری پیش نہ آئے۔

س) متمتع اپنے عمر ہ اور جج کے در میان وقفہ کے دور ان چاہے تومکہ معظمہ میں واقع مقد س مقامات خصوصاً مولد الرسول (یعنی حضور علیہ کامقام ولاوت) ، جبل ابو قبیس ، جبل تور ' جنت المعلی 'غارِ حرانیز مساجد اور دیگر آثار مقدسہ کی زیار ات بھی کر سکتا ہے۔

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

いること

( ٨روى الحجه تا ١٢ اروى الحجه)

# ECC 11 Decree

# مج کے پانچ دن

## (٨رذى الحبه تا ١٢رذى الحبه)

۸رزی الحجہ تا ۱۲رزی الحجہ پانچ دن جج کے ایام کہلاتے ہیں جن میں اسلام کااہم رکن جج محیل پاتا ہے۔ کے رزی الحجہ کی مغرب کے بعد ۸رزی الحجہ کی رات شروع ہو جائیگی۔اسی رات سے منی کیلئے روائی کی تیاریاں شروع ہو جائیگی۔اسی رات سے منی کیلئے روائی کی تیاریاں شروع ہو جائی ہیں۔

# ج كابيلادك ٨رذى الحجه

جج تمتع کا احرام: ۸رذی الحجہ کو "یوم الترویہ" بھی کہتے ہیں جو مناسک جج کے آغاز کا پہلا دن ہے۔ جو حاجی عمرہ ادا کر کے طلال ہو گیا تھا اسکے لئے افضل ہے کہ ۸رذی الحجہ کو عسل کرے ورنہ وضو کر کے پہلے کی طرح جح کا احرام باندھے یعنی ایک چادر لئگی کے طور باندہ لے اور ایک چادر سر اور او پر کے بدن پر اوڑہ لے پھر مجد حرام میں کسی بھی جگہ احرام کی نیت سے دور کعت نماز پر سے اور سلام پھیر نے بعد سر سے چادر ہٹا کر یوں جج کی نیت کرے بعد سر سے چادر ہٹا کر یوں جج کی نیت کرے بعد سر سے خادر ہٹا کر یوں جج کی نیت کرے اللّٰہ آنی آریک الکتے فیکسِٹرہ لئی کو تقبلہ مینی " رجمہ الکتے اللّٰہ این کر وی طرف بیک جج کی نیت کر تا ہوں۔ پس اسکو میرے لئے آسان کر اور میری طرف

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

سے اسے قبول فرما) اسکے بعد کچھ بلند آواز سے تنین بار تلبیہ اور آہتہ درود شریف پڑھی دعاما تگیں جسکے بعد ایک و فعہ پھراحرام کی اسی طرح تمام پابندیال لازم ہو گئیں جس طرح کہ عمرہ کے احرام کے وقت تھیں۔ نوا : الول تودسوس ذى الحجه كے دن قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد طوار ف زیارت اور اسکے ساتھ ہی سعی کرناافضل ہے لیکن حاجیوں کی سہولت کیلئے میہ بھی جائز ہے کہ ۸مرذی الحجہ کوہی حج كاحرام باندھ لينے كے بعد رمل واضطباع كے ساتھ كعبة الله كاايك نفل طواف کریں اور اسکے ساتھ ہی طواف زیارت کی پیشگی سعی بھی کرلیں۔الی صورت میں • ازی الحجہ کے دن طواف زیادت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔

عور توں کا احرام: ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں تو عور تیں پہلے کی طرح احرام باندھ کر جی نیت کرلیں۔ لیکن جو عور تیں ناپاکی میں ہوں تو وہ عنس یا مرف و ضو کر لیں اور اپنی قیام گاہ پر ہی جج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھیں البتہ قبل احرام دور کعت نماز بھی نہ پڑھیں نیز مسجر حرام میں داخل نہ ہوں اور نہ ہی نفل طواف یا طواف زیارت کی پیشگی سعی کریں۔ ہاں تلبیہ 'تکبیر' ہمیل اور تبیحات پڑھ سکتی ہیں۔

16 1. 1° 23

منى كوروائلى: ٨رذى الحبه كونماز فجر مكه مين پرهسربعد طلوع آفتاب منى کی طرف روانہ ہوں۔ تلبیہ جاری رہے۔ ملکہ معظمہ سے نکلتے وقت جو دعا عابیں پڑھیں (حصن حمین) مکہ شریف سے منی تقریبایانج کیلو میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے منی پہنچنے کیلئے آجکل متعد دراستے بنائے جاچکے ہیں جن میں سے بعض موٹروں اور بسول کیلئے اور بعض یا بیادہ عاز مین جج کیلئے مختص ہیں جن میں سر گلوں کے ذریعہ رائے بھی شامل ہیں۔ پہلی بار حج اداکرنے والوں کیلئے اینے معلم ایجنٹ یا جے تمیٹی کی جانب سے مہیا کر دہ ٹرانسپورٹ کے ذریعہ ہی منی كورواند مونا مناسب ہے أكرچه اسطرح بينجنے ميں عموماً تاخير موجاتی ہے۔ البت أكر ضعيف وعمر رسيده نه ہول بلحه طافت و توانائی رکھتے ہوں نيزاينے خيمہ تک رسائی کا تبقن ہو تو کسی واقف کار کے ہمراہ پیدل کوچ کریں تو منیٰ وقت پر بھی بینی جائیگے اور اسطرح مکہ مکرمہ لوٹ کر آنے تک ہر قدم پر سات کروڑ نیکیال بھی لکھی جا نیکگی۔ سامان کم سے کم ساتھ رکھنا مفید اور سہولت بخش ثابت ہو گا۔

منی میں آمد اور قیام: ظہرے پہلے منی میں پہنچ جانا چاہئے جہاں ۸رذی الحجہ کی ظہر عصر مغرب عشاء اور ہوزی الحجہ کی فجر جملہ پانچ نمازیں پڑھنا مستحب کے حضور سرور دو عالم علی نے ایسا ہی عمل فرمایا تھا۔ منی جاتے مستحب کے حضور سرور دو عالم علی اور دعاء کی کثرت کریں منی نظر آنے ہوے راستہ بھر تلبیہ ورود شریف اور دعاء کی کثرت کریں منی نظر آنے

SECOLO DE COMO DE COMO

لگے توبید دعایر هیں

اَللَّهُمَّ هٰذَا مِنَّى فَامُنُنْ عَلَى ﴿ بِمَامَنَنْتَ بِهِ عَلَى اَوْلِيَآئِكَ وَ اَلْلَهُمْ هٰذَا مِنَى فَامُنْنُ عَلَى أَعْلَى اللهُمُ الْعَلِكَ وَ اللهُمُ الْعَلِكَ وَ اللهُمُ الْعَلِكَ اللهُمُ الْعَلِكَ اللهُمُ الْعَلِكَ اللهُمُ الْعَلِكَ اللهُمُ الْعَلِكَ اللهُمُ الْعَلِكَ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ ال

(ترجمہ: اے اللہ! یہ منی ہے پس توجھ پروہ احسان فرماجو تونے اپناولیاء اور اینے فرمانبر دارول پر فرمایاہے)

منیٰ میں واقع مسجد خیف کے قریب ٹھیر نامستحب ہے (فتح القدیر) ورنہ جہاں بھی اپناخیمہ ہے وہیں ٹھیریں۔

منیٰ میں نہ صرف ۸ فری الحجہ کادن بھر گذاریں بلعہ ۹ مرذی الحجہ سے پہلے کی شب میں بھی قیام کریں ہے رات (شب عرف ) نہایت مبارک ہے اسے ضائع نہ کریں بلعہ رات بھر تلبیہ استغفار اور دعاء پڑھتے رہیں اور درود شریف کی کشرت رکھیں۔ حضور سرور کا نئات علیہ کاار شاد ہے کہ جوعرفہ کی رات میں حسب ذیل دعاء کوایک ہزار مرتبہ پڑھے توجو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے مائے گاپائے گاریہ تی طبر انی)

مرم آر سَنَّ في السَّمَآءِ عَرْشه سَبْحَانَ الذِي فِي السَّمَآءِ عَرْشه بِيلَ ہِو مَن اللهِ عَرْشه بِيلَ ہِو۔
بپاک ہے وہ ذات جماع ش آسمال میں ہے۔
سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْاَرْضِ مَوْطِئهُ ۔
پاک ہے وہ ذات جمکی حکومت زمین میں ہے۔
پاک ہے وہ ذات جمکی حکومت زمین میں ہے۔

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

سَبُحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرَسِبْيلُهُ. یاک ہےوہ ذات جسکاراستہ سمندر میں ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي في النَّارِ سُلُطَانُهُ. یاک ہے وہ ذات جسکی حکمر انی آگ پر ہے۔ سُبُحَانَ ٱلَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُة. یاک ہے وہ ذات جسکی رحبت جنت میں ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْقَبْرِ قَضَاءُهُ \* یاک ہوہ ذات جسکا تھم قبر پرہے۔ سُبُحَانَ النَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوحُهُ. یاک ہے وہ ذات کہ ہواجسکی ملک ہے۔ سُبُحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَآءَ یاک ہے وہ ذات جس نے آسانوں کوبلند کیا۔ سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الْأَرْضَ. یاک ہےوہ ذات جس نے زمین کوپھھایا۔ سُبُحَانَ الَّذِي لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ إِلَّا اللَّهِ یاک ہے وہ ذات جسکے سوانہ کوئی سمار اہے اور نہ جائے پناہ ہے۔

## 20G 1.193E

### حج كادوسرا دن الرذى الحجه

٩ رذى الحبه كو "يوم العرفه" بهى كہتے ہيں جسكى نماز فجر كے بعد يجيرات و تشريق شروع ہو جاتی ہيں جو سارزى الحجه كى نماز عصر كے بعد تك واجب ہيں بعنی "اللّه اكْبَرْ اللّه اكْبَرْ اللّه اكْبَرْ وَلِلّهِ اللّه وَ اللّه اكْبَرْ اللّه اكْبَرْ وَ لِللّهِ اللّه وَ اللّه اكْبَرْ وَلِللّهِ اللّه وَ اللّه اكْبَرْ اللّه اكْبَرْ وَ لِللّهِ اللّه وَ اللّه اكْبَرْ وَ لِللّهِ اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه الله وَ اللّه اللّه وَ اللّه الله وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَال

نوف: دسویں ذی الحجہ کو رمی کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنا موقوف ہو : دو جاتا ہے جسکے بعد سے ۱۳ سر ذی الحجہ کی عصر تک باقی دنوں کی فرض نمازوں کے بعد صرف تکبیر پڑھیں۔

عرفات كوروائكى: ٩ مرذى الحجه كومنى مين نماز فجر پرهم تلبيه 'ذكراور درود شريف مين مشغول رئيس جب وهوپ مسجد خيف كے سامنے واقع " جبل شير " پر سجيل جائے تو ناشتہ وغير ٥ سے فارغ ہوكر عرفات كى طرف روانہ ہو جا سميں اور ظهر سے پہلے عرفات بہنچنے كى كوشش كريں -

منیٰ تاعر فات (۹) کیلو میٹر کا فاصلہ ہے۔ عرفات جاتے ہوںے راستہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ تلبیہ 'دعا اور درود شریف کی کشرت کریں۔ یہ ضرورت کسی ہے بات چیت نہ کریں۔

عرفات كراستين وعا: عرفات كراستين يدعاياهين

اللهُمَّ الذَكَ تَوَجَّهُتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ وَجَهَكَ ارَدْتُ فَاجْعَلُ ذَنْبِي اللهُمَّ اللهُمَّ الذَكَ تَوَجَّهُ الدَّهُمُ فَا اللهُمَّ الذَي اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ مَعْفُوْدًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخِيّبُنِي وَ بَارِكَ لِيْ فِي مَعْفُودًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخِيّبُنِي وَ بَارِكَ لِيْ فِي مَعْفُودًا وَارْحَمْنِي وَلَا تُخَيِّبُنِي وَ بَارِكَ لِيْ فِي فِي مَعْفُودُ وَ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْبِهِ اجْمَعِيْنَى . وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ صَحْبِهِ اجْمَعِيْنَى .

(ترجمہ: اے اللہ! میں تیری طرف متوجہ ہوااور تجھ پرہی ہمر وسدر کھتا ہوں اور تجھ پر ہی ہمر وسدر کھتا ہوں اور تیری ذات کو چا ہتا ہوں۔ پس میرے گنا ہوں کو بخش دے اور جج کو قبول کر اور مجھ پررحم فرمااور مجھ محروم نہ کر اور میرے سفر میں برکت ڈال اور عرفات میں میری حاجت پوری کر ۔ بیٹک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! میری تمام صبحول سے اس صبح کو بہترین کردے اور ان میں اپنی رضا مندی سے ذیادہ قریب کردے اور ان میں اپنی رضا مندی سے ذیادہ قریب کردے اور ان میں اپنی رضا مندی سے بہتر ہمارے سردار محمد علیہ اور آپکی آل اور آپکی تمام اصحاب پر اللہ کا در ود ہو۔)

#### عر فات

عرفات کی وجہ تسمیہ: عربی میں عرفات جمع ہے" عرفة "کی جو معرفت یاعرف یاعتراف واقرار معنی ہیں جانا 'پیچانایا اعتراف واقرار

یا خو شبو۔ لیکن اصطلاح میں اس میدان کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے ہر اہ مز دلفہ تقریباً پندرہ کیاو میٹر کے فاصلہ پرواقع ہے ، ای میدانِ عرفات میں ٹھہرنے کا نام جج ہے۔

مرفات کالفظ قرآن میں بھی ایک جگہ آیا ہے "فَاذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ عَلَا اَفْضُتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَادَكُرُ وَ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ" (بقره-١٩٨) (ترجمہ: پستم جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کاذکر کرو) تفاسیر میں عرفات کی وجہ تشمیہ متعددہ تائی گئی ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- اس میدان میں حاجیوں کی یکر گلی دیکھ محر خالق کی معرفت اور پہچان ہو تہ ہے۔
   ہوتی ہے اور سخت دل والول پر بھی ہیبت اور گریہ وزاری طاری ہو جاتی ہے لہذا ہے عرفات ہے۔
  - ۲) اسی میدان میں جبر ئیل علیہ اللام نے آدم علیہ اللام کوار کان حج بتائے اور آپ نے کاطریقہ جانا پہچانہ اسلئے سے عرفات ہوا۔
- ۳) تیسرے ہے کہ جنت ہے آدم علیہ اللام زمین پر سر اندیپ کے مقام پر اور بی بی حوا جدہ میں اتارے گئے جسکے تین سویر س بعد اسی مید ال عرف الله بی دوا جدہ بی بی حوا عرف الله بی زوجہ بی بی حوا ہے ملا قات کی اور انھیں بیچانالہذاوہ میدان عرفات اور وہ تاریخ ہوم کے دک کو میدان عرفات اور وہ تاریخ ہوم کرفہ کملائی۔
- م) حضرت آدم ملیہ السلام اور بی بی حوانے اسی میدان میں کھڑے ہو کر

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

اليخ قصور كا قراران قرآنى الفاظين كيا "رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(ترجمہ: اے ہمارے رب! ہم نے اپنا آپ براکیا تو آگر تو ہمیں نہ 
الحفے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والول میں ہوے۔)
تو ارشاد الی ہوا کہ "اب تم دونوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا"۔
اسلے اس میدان کانام عرفات ہوا۔

- ۵) حضرت ابر اهیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تھم ہے اپنے بیوی و فرزند کو غیر آباد جنگل میں (جہاں آج بیت اللہ ہے) چھوڑ کر خود شام کی طرف لوٹ گئے۔ کئی سال بعد نویں ذی الحجہ ہی کومید ان عرفات میں اپنے لخت جگر حضر ت اسلیمال علیہ السلام ہے ملے اور انھیں بہچانا اسلیم بھی اے عرفات کہا گیا۔
- ۲) اگر خوشبوکا معتی الیاجائے توجسطرح ایک روزہ دار کے منہ کی لؤرب تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے اس طرح عرفات میں مخمبر نے کے دوران حاجی کے بیینہ کی اؤ بھی حق تعالیٰ کو بیاری اور بیندیدہ ہے اسلئے بھی اس میدان کا نام عرفات ہوا۔

(تفيركبير اشرف التفاسير)

دراصل عرفات ایک عظیم الثان اور نہایت وسیع لق ودق میدان کا مہے جس کار قبہ تقریباییس (۲۰) مربع کیومیٹر ہے۔ اس میدان کے چاروں طرف اسکے حدود پر نشانات لگوا و نے گئے ہیں تاکہ لا علمی میں عرفات کے حدود سے باہر و قوف ہونے نہ پائے۔ یہ وہ مبارک مقام ہے جمال اللہ ہجری میں نویں ذی الحجہ کے دن اسلام مکمل ہوا۔ اس موقع پر حضور رسول مقبول میں نویں ذی الحجہ کے دن اسلام مکمل ہوا۔ اس موقع پر حضور رسول مقبول علی علی ہے۔ الوداع فرمایا جبکہ ایک لاکھ چودہ (یا چویس) ہزار صحابہ کرام کی عظیم جماعت کے ساتھ آپ میدان عرفات میں تشریف فرما تھے تو یہ قرآنی آیت شریفہ نازل ہوی۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِيْ وَ رَضِيْتَ لَكُمْ الْيَوْمَ وَكُمْ الْكُمْ وَالْمَاتُ الْكُمْ الْمُسَلَّمَ وَيُنَا الْمُرْلِمَاتِهِ )

(ترجمہ: آج میں نے تمھارے لئے تمھارادین کامل کر دیااور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیااور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمھارے لئے اسلام کو دین پیند کیا)

کیی عرفات وہ مبارک اور حاجیوں کیلئے اہم ترین مقام ہے کہ جہاں
نویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے دسویں ذی الحجہ کی صبح کے پہلے تک کسی وقت
بھی حاضر ہونا خواہ ایک ہی گھڑی کیلئے ہی کیوں نہ ہو' جج کا استقدراہم فرض ہے
کہ اگریہ وقوف عرفات کا فرض چھوٹ جائے تو پھر اس سال جج ادا ہونے ک
کوئی صورت ہی نہیں دم یابد نہ کی قربانی وغیر ہ سے بھی اسکا کفارہ یابدل ہر گز

namen (CM) De anamenamento

چیل رحمت کا نظارہ: میدانِ عرفات میں پہلے جبل رحت پر نظر پہلے جبال رحت پر نظر پہلے ہیں۔ جب الوداع کے پہلے جبال مقال ہے۔ یہ وہی پہاڑے جس پر سرکار دوعالم عقالی منشور انسانیت کہاجائے موقع پراو نٹنی پر سوار ہو کرجو خطبہ ارشاد فرمایا تھااسکو منشور انسانیت کہاجائے تو ہر طرح بجائے جبکی آفاقیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ چودہ صدیوں کے بیت جانے کے باوجود آپکے اسی منشور انسانیت کے لیت لباب اور خلاصہ کو آئے مجلس اقوام متحدہ نے اپنے بین الاقوامی انسانی منشور میں شامل کرلیا ہے۔ آئے مجلس اقوام متحدہ نظر آئے تو ہیں '' سیکھکان الله و المحمد لله جب جبل رحمت نظر آئے تو ہیں '' سیکھکان الله و المحمد لله و لا آله الکہ و الله اکبر " پھر تلبیہ ہمیں یہاں تک کہ عرفات میں داخل موں (فتح القدیر)

عرفات میں وقوف: عرفات بہنچ کر جہاں چاہیں ٹھبر سکتے ہیں گر سطن عدفه "میں ٹھبر نا جائز نہیں (عالمگیری در مختار کنز) البتہ جبل رحت کے پاس ٹھبر نا فضل ہے (تنبین) کیونکہ اس جگہ حضور علی نے وقوف فرمایا تھا۔ ورنہ اپنا خیمہ جہان ہو وہیں وقوف کریں۔ زوال تک حتی الامکان صدقہ و خیرات تلبیہ واذکار وعا واستغفار اور کلمنہ توحید پڑھنے میں مشغول رہیں۔ حضور اکرم علی کارشاد ہے کہ آج کے ون جوسب سے بہتر چیز میں رہیں۔ حضور اکرم علی کارشاد ہے کہ آج کے ون جوسب سے بہتر چیز میں نے اور جھے سے پہلے انبیاء نے پڑھی وہ ہے۔

زاور جھے سے پہلے انبیاء نے پڑھی وہ ہے۔

زاور جھے سے پہلے انبیاء نے پڑھی وہ ہیں۔

لاالله و حدہ لاشوریک کہ آلہ المجلئ و آلا الله و حدہ لاشوریک کہ آلہ المجلئ و آلا اللہ و حدہ لاشوریک کہ آلہ المجلئ و آلا اللہ و حدہ لاشوریک کہ آلہ المجلئ و آلا اللہ و حدہ لاشوریک کہ آلہ المجلئ و آلا اللہ و حدہ لاشوریک کے اللہ المجلئ و آلا اللہ و حدہ لاشوریک کہ المجلئ کے آلا اللہ و حدہ الاسوریک کے اللہ المجلئ و الم

EECG III Die

محتی لا یموت بیدہ المحید و المحید و هو علی کل شکی برقدید کی المدی المحتی لا یموت بیده المحید المحی معبود نہیں۔ وہ اکبلا ہے اسکاکوئی شریک نہیں۔ اس کی طرحہ : اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ اکبلا ہے اسکاکوئی شریک نہیں۔ اس کی لیے باوشاہت ہے اور اس کے لئے تعریف ہے۔ وہی ذیدگی دیتا ہے اور وہ محم کی موت دیتا ہے اور وہ زیرہ ہے بھی نہیں مرے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہر قتم کی محمد نہیں مرے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہر قتم کی محمد نہیں مرے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہر قتم کی محمد نی ہے اور وہ سب کھی کر سکتا ہے۔)

یہ بھی ارشاد نبوی علی ہے کہ جو مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعدو قوف کے دوران ایک سومر تبہ سور و افلاص اور ایک سومر تبہ یہ درود شریف پڑھے "اللّٰہم صلّی علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد و علی ال سیدنا محمد کما صلّیت علی سیدنا ابر اِهیم و علی ال سیدنا

(ترجمہ: اے اللہ! ہمارے سر دار امر علیہ اور ہمارے سر دار محمد علیہ کال پر درود بھیج جسطرح ہمارے سر دار ابر اھیم علیہ اسلام اور ہمارے سر دار ابر اھیم علیہ اسلام کال پر تونے درود بھیجا تھا اور ان کے ساتھ ہم پر بھی کہ توبے شک بردی تعریف اور بزرگی والا ہے۔) تو حق تعالی فرما تا ہے اے فر شتو! میرے اس بدے نے میری شبیح و تہلیل اور تعظیم و تکبیر کی مجھے بہچانا اور میری شاک اور میرے نی پر درود بھیجا'تم گواہ رہوکہ بیس نے اسے مخش دیا آور او سکی شفاعت تمام اہلی خود اسکے حق میں قبول کی۔ آگریہ بعدہ مائے تو میں اسکی شفاعت تمام اہلی عرفات کیلئے قبول کرول گا (پہتی)

EN STATE OF THE PROPERTY OF TH

زوال سے پہلے طعام اور دیگر ضرور تول سے فارغ ہو کر عنسل کریں جو مسنون ہے (حصن حصین) ورنہ وضو کریں اور مسجد نمرہ جائیں جوعر فات ہی میں حضر ایراحیم علیہ اِلسلام کی قائم کی ہوی ایک مسجد ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ سننے کے بعد نماز ظہر وعصر ایک اذال اور دوا قامت سے ظہر کے وقت میں پڑھیں۔

نوف: لیکن لاکھوں آدمیوں کے بے پناہ بجوم میں اپنے خیمہ سے نکل کر معبد نمرہ تک پہنچنااور کھر والیس اپنے خیمہ کو لو ٹنابہت مشکل بلحہ بعض حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے کیو نکہ حاجی کے کسی دوسری طرف بھٹک جانے کا قوی اندیشہ ہو تاہے اور و قوف عرفات کے دوران اپنا اور اپنے فکر مندسا تھیوں کا مبارک وقت دعاواستغفار کے بجائے پریشانیوں میں گذر جاتا ہے لہذا حفی فقہ مبارک وقت دعاواستغفار کے بجائے پریشانیوں میں گذر جاتا ہے لہذا حفی فقہ کے جموجب ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اپنے خیمہ بی میں پڑھ لیں۔ خیمہ میں نماز پڑھنے کی صورت میں "جمع بین الصلوتین" (یعنی ظہر و عصر کی دونوں نمازیں ایک بی وقت ظہر ادا کرنا) نہیں ہے یعنی عصر کی نماز کابوقت نے نماز ظہر پڑھنایا وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں خواہ تنہایڑھیں یا پئی خاص جائز نہیں خواہ تنہایڑھیں یا تھ پڑھیں۔

(بهارشر بعت انوار البشاره)

عور توں کاناپا کی کی حالت میں بھی عرفات میں و قوف ہو جاتا ہے کیکن اس حالت میں انھیں نماز پڑھنامنع ہے البتہ تلبیہ 'تشبیج و تہلیل کر سکتی ہیں۔ The second secon

نوی : بعض لوگ اینے خیمہ میں ریڈیو کھول کر مسجد نمرہ کے امام کی آوازیر نماز یڑھتے ہوے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انھوں نے امام مسجد نمرہ کی اقتداء میں نماز پڑھ لی توالی صورت میں انکی نماز ہی نہیں ہوی نے حضور رسالت مآب علی نے عرفات کے میدان میں اپنی امت کو نہیں بھلایا اور رو رو کر مغرب کے وقت تک اپنی امت کیلئے دعائیں مانکیں۔لبذاہم امیوں کا بھی فریضہ ہے کہ اپنے آقاوشفیع علیہ کواس . موقع پر ہر گز فراموش نہ کریں بلحہ درود شریف خوب کثرت سے پڑھیں علاوه ازیں استغفار بھی کریں نیز اینے اور اپنے متعلقین اور جملہ مسلمان مر دول اور عور توں کے لئے نہایت عجز وانکسار کے ساتھ دعائیں کریں۔ قار نین کرام ی خدمت میں خصوصی التماس ہے کہ و قوف عرفات کے دوران بار گاہ ایزدی میں کتاب ہزا کے مولف اس عاصی برمعاصی قاضی سید شاہ اعظم على صوفى قادرى اوو اسكے والدين ماجدين ومتعلقين كے لئے بھى ترقى مدارج دارین و مغفرت کی دعائے خیر ضرور فرمائیں۔بہر حال آج خدا وندِ قدوس کی بے پناہ نواز شوں اور دعاؤں کی مقبولیت کاون ہے۔اسلئے نہایت عاجزی کے ساتھ جی بھر کرا پنے علاوہ اپنی ملت اور عالم اسلام کی ترقی وسر خروئی كيليح خصوصى دعائين مائلين كه شايدالله تعالى سے قريب ہونے كا تنانادر موقع پھر ملے گاکہ نہیں۔ غروب آفتاب سے نصف گھنٹہ پہلے مزولفہ جانے کیلئے موٹروں میں سوار ہو جائیں۔

TEG NA POSE

نوف: ۱) وقون عرفات اگر جمعہ کے دن واقع ہو تواس کابہت نواب ہے۔
جمعہ کے دن کا حج و گر دنوں کے حج سے ستر (۵۰) گناہ افضل ہے
شایداسی باعث اس حج کو عرف عام میں "حج اکبر" کہاجا تاہے۔
۲) یوم عرفہ یعنی مرذی الحجہ جمعہ کے دن آئے تو عرفات شہر نہ ہونے
کی وجہ سے وہاں جمعہ کی نماز نہیں۔ ظہر کی نماز اداکریں۔

#### عرفات میں غلطیاں اور کفارے

ا) غروبِ آفاب تک عرفات کا و قوف دراز کرنا واجب ہے جسکی خلاف ورزی ہو یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے نکل آئیں تودم لازم آئیگا۔

۲) احرام باندھنے کے وقت سے وقوف عرفات کے پہلے تک اگر کسی نے جاع کر لیا تونہ صرف حج فاسد ہو جائے گابلحہ اس پر حسب ذیل تین با تیں واجب ہو جائے گیا۔

ا) ایک تودم دیناهوگار

ب) دوسرے یہ کہ اس احرام کے ساتھ بقیہ مناسک اداکر تارہے۔ ج) تیسرے میہ کہ آئندہ سال نے احرام کیساتھ اس فاسد ہوے حج کی قضا پوری کرے۔ عرفات سے مزولفہ کوروائی: جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزولفہ کو روانہ ہو جائیں اور راستہ ہمر تجبیرہ تہلیل ' استغفار و تلبیہ اور درود شریف کی کثرت کریں۔ (تبئین)

#### مزدلفه

مزولفہ 'زلف سے بنا جمعنی قرب یا نزویکی جیسے قرآن میں ارشادباری ہے 'رایفر می آل میں الشاد کے پاس 'رایفر ہو نکا آلکی اللّٰہ فرلفی " (زمر ۳) (ترجمہ: کہ جمیں اللّٰہ کے پاس قریب کرویں۔) للذا مزولفہ کے معنی ہیں قریب کرنے والی جگہ کیونکہ حاجیوں کو یہاں قربِ اللّٰی حاصل ہو تا ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ اللام اپی لی لی حوا ہے کہی بنی بار اسی مقام پر قریب ہوے اسلئے بھی انسکا نام مزولفہ ہوا۔ (تفیر کبیر)

مزولفہ وراصل عرفات اور منیٰ کے درمیان تقریباً پانچ کیلومیٹر کے فاصلہ پر اور منیٰ سے مشرق کی جانب حدودِ حرم کے اندر واقع کوئی پانچ مربع کیلومیٹر پر محیط میدان ہے۔

مرولفه میں واخله اور و قوف: مرولفه میں پیدل داخل ہونا مستحب ہے (تبین) در ولفه میں داخل ہونا مستحب کے (تبین) در ولفه میں داخل ہوتے وقت بید فعایر حیں۔ اللّٰهِ مُحَدِّمُ لَحُمِی وَ عَظْمِی وَ شَحْمِی وَ شَعْدِی وسَائِرَ جَوَادِحِی اللّٰهُمُ حَدِّمُ لَحُمِی وَ عَظْمِی وَ شَحْمِی وَ شَعْدِی وسَائِرَ جَوَادِحِیْ

عَلَى النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا آرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴿
رَجِم : الله إمر و وشت بُرى جِنْ بال اور تمام اعضاء كو جبنم پر حرام كروے "تيرى رحمت سے الے سارے مہربانوں ميں سب سے ذيادہ

مزدلفہ کے میدان کی آخری حدیرواقع"مشعرِ حدام"نامی ایک بہاڑ کے آس
پاس ٹھہرنا افضل ہے کہ حضور علی نے مشعرِ حرام کے پاس ہی قیام فرمایا تھا۔
قرآن پاک کے سور و بقر و کی آیت ۱۹۸ میں "مثعر الحرام" کا تذکرہ شامل ہے۔ عربی لغت میں مشعر "معنی نشان یا علامت ہے اور جرام معنی مختر میاعزت والا لہذا "مشعر الحرام" ہے مراد محترم نشانی والا بہاڑ ہے جسکو "قزح" اور "سیقدہ" بھی کہتے ہیں۔ ذمائد جاہلیت میں لوگ عرفات سے واپس ہو کر تمام دات یہاں آگ جلاتے تھے۔ اسلام نے اس عمل کو یہودہ قرار دیا اور تھم دیا کہ یہاں آگر عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ حسب بدایت اللہ کاذکر کرو۔ (اشرف النفاسیر)

ضروری نوف: مزولفہ میں محر کے سوائے جہاں چاہیں ٹھہر کتے ہیں (قاضیخال) "مُحَسّد" دراصل منی اور مزولفہ کے در میان ایک نالہ کے پاس واقع ہے یہ اسی واوی کانام ہے جہاں اصحابِ فیل غارت اور ہلاک ہوے۔ محر کے معنی ہیں تھکادیے والایاعا جزکر دیے والایاعا جزکر دیے والایا

ZEG IIA DE

وادی محر کی مسافت (فاصلہ) کوئی (۵۴۵) ہاتھ برابر ہے (طحطاوی)۔ وادی محر میں نہ مصرین نہ اس میں سے گذریں اگر مجوراً اس وادی میں سے گذرین اگر مجوراً اس وادی میں سے گذرین اپڑے تو اللّٰهُم لَا تَقْتَلْنَا بِعَضَدِكَ وَلَا تُهْلِكُنا بِعَذَا بِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ (ترجمہ: اے الله! تواپی خضب سے ہمکونہ مار ڈال اور تیرے عذاب سے ہمکو ہلاک نہ فرما اور اس سے پہلے ہمیں عافیت مطافرما) پڑھتے ہوئے تیز اور جلد گذر جائیں۔ اسکوآجکل "وادی النار "جمی کہتے ہیں۔ حکومت نے اسکے چاروں طرف خار دار تار لگادئے ہیں اور پیدل عاجوں کوروکئے کیلئے ایک سنتری بھی وہاں کھڑ اربتا ہے۔

نماز مغرب و عشاء ایک ساتھ: مزدلفہ پنچنے کے بعد ممکن ہو تو عشل کریں جو مسنون و مستحب ہے (اتحاف) ورنہ و ضو کرلیں۔ اگر مغرب کی خماز کاوقت ابھی باقی ہے تو بھی نماز مغرب ہر گزنہ پڑھیں کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ البتہ جب عشاء کاوقت ہو جائے تو مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ساتھ ہو قت عشاء پڑھیں جبکا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے بعد مغرب کی فرض نماز (قضا کی نہیں بلعہ) اوا کی نیت سے اقامت کے بعد مغرب کی فرض نماز (قضا کی نہیں بلعہ) اوا کی نیت سے پڑھیں۔ اسکے فوراً بعد کسی اذان وا قامت کے بغیر عشاء کی فرض نماز پڑھیں۔ مغرب و عشاء کی فرض نماز پڑھیں۔ مغرب و عشاء کی فرض رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لینے کے بعد پہلے مغرب کی سنت اور پھر عشاء کی فرض رکعتیں بڑھیں۔ (منک التوسط ملاعلی قاری)

نوٹ: دونوں فرض نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کیلئے مسجد یا جاعت کی کوئی شرط نہیں (کافی) تنہا پڑھیں تو جائزہے گرامام کے ساتھ باجماعت پڑھناافضل ہے (ایضاح)

مز دلفہ علی شب گذاری: مزدلفہ عیں پوری شب گذار ناسنت موکدہ ہے۔ جہال و قوف کا اصلی وقت صبح صادق سے لے کر اجالا ہونے تک ہے لہذا جو ہمی اس وقت کے بعد مز دلفہ پنچ یا صبح صادق سے پہلے مز دلفہ چھوڑ کر چلا جائے تو و قوف مزدلفہ ادا نہ ہوا۔ صرف کزور 'عورت یا یمار مستعنی ہے۔ (عالمگیری) عشاء سے فارغ ہو کر چاہیں تو تھوڑ ا آرام کریں (محیط) اور تازورم ہو جا کیں۔ مزدلفہ میں گذاری جانے والی رات کو 'شب یوم النحد '' تازورم ہو جا کیں۔ مزدلفہ میں گذاری جانے والی رات کو 'شب یوم النحد '' کی کہتے ہیں جس میں بیدار میں کہ بیہ شب تو شب قدر سے بھی شریف تر ہے (در مخار) لہذا زات کھر تفرع کے ساتھ لیک 'نماز 'تلاوت کلام پاک ' ذکر میں رودر ود شریف شریف شریف تر ہے۔ (عالور در ود شریف پر صفے میں گذاریں (تبئین)

آئنده نتین دنول میں منی میں شیطانوں کو مارنے کیلئے مز دلفہ میں ہی کنگریاب چن لیں جو نہ ذیادہ چھوٹی ہول اور نہ زیادہ برخی بائے کم وہیش تھجور کی گھٹلی بر ابیر جسامت کی ہول۔ اور انہیں تین بار دھو کرایک تھیلی یالفانے میں رکھ لیں۔

احتیاطاً ستر (۷۰) کنگریاں چن لیں (محیط) کیونکہ ۱۲رذی الحجہ تک (۴۹) کنگریاں اور ضرورت پڑنے پر ۱۳ رذی الحجہ تک (۷۰) کنگریاں ماریتے کی ضرورت پڑیگے۔ مگرایک ہی پھر کی ستر کنگریاں بنالینا مکروہ ہے۔ (فتح القد سمبے) جب د سویں ذی الحجہ کی صبح صادق ہونے کا یقین ہو جائے تو اول و تت مز دلفہ میں نماز فجر پڑھیں (قدوری۔ در مختار)

نوف: عموماً معلم کے آدمی مغی کوروائل میں جلدی کرنے کی فاطر حاجیوں کو جلد نماز فجر بڑھ حر تیار رہنے کی ہدایت ویت ہوں وقت سے پہلے ہیں" وقت ہوگیا" پکارتے گئے ہیں۔اسکافاص لحاظ رہے کہ وقت سے پہلے نماز فجر ہر گزند پڑھیں نماز فجر اواکر لینے کے بعد تھوڑی ویر مز ولفہ میں کسی بھی جگہ ٹھیریں مگر وادی محر میں نہ ٹھیریں مگر وادی محر میں نہ ٹھیریں اور نہ اس میں سے گذریں۔اس مخقر وقوف کے دوران بھی تلبیہ 'وعااور درود شریف پڑھتے رہیں۔جب سورج نکلنے میں دور کعت پڑھنے کاوقت باقی رہ جائے تومز دلفہ سے منی ک

### و قوف مز دلفه میں غلطیاں اور کفارے

- ا) و قوفِ مز دلفہ کی شب صبحِ صادق سے اجالا ہونے تک کے وقت کے بعد مز دلفہ پہنچیں تودم لازم ہوگا۔
- ر وقوف مزولفہ کی شب صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے مزولفہ چھوڑ دیں تو دم لازم ہوگا صرف عورت کیمار اور کروراس سے معتنی ہیں۔

نون: اگر کوئی سورج طلوع ہونے کے بعد مزولفہ سے روانہ ہوا

توبراكيا مكراس پردم واجب نهيس-

۳) مزولفہ بیں جماع کریں تو حج فاسد نہ ہوگا مگر بدنہ لیعنی ایک اونٹ یاگائے کی قربانی کا کفارہ لاذم ہوگا۔

ج كا تيسراون •ارذى الحجه

مزولفہ سے منی کوواپسی: مزولفہ سے منی کو جانے کے راستے میں بد ستورذ کرودعا ' استغفار' تلبیہ اور درود شریف کی کثرت کریں اور بید عابھی

يرهيس

ZEGULDE

منیٰ کی رویت: منی نظر آتے ہی وہی دعائے ذیل پڑھیں جو مکہ معظمہ سے آتے وقت منی کو دیکھر پڑھی گئی تھی یعنی اللّٰہم هذا مِنی فَامْنَن عَلَی اللّٰہم هذا مِنی فَامْنَن عَلَی اللّٰہم هذا مِنی اللّٰہم هذا مِنی فَامْنَن عَلَی بِمَا مُنْنَتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ (اسكارَجمه پہلے لکھاجا چِکا بِمَا مُنْنَتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ (اسكارَجمه پہلے لکھاجا چِکا بِمَا مُنْنَتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ (اسكارَجمه پہلے لکھاجا چِکا بِمَا مُنْنَتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ (اسكارَجمه پہلے لکھاجا چِکا بِمَا مُنْنَتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیائِكَ وَ اَهْلِ طَاعَتِكَ (اسكارَجمه پہلے لکھاجا چِکا بِمَا

### منىٰ اور جمار

منی پہنچتے ہی سب کا موں سے پہلے کنگریال مارنی بینہ جو حضرت ابراهیم خلیل الله عليه السلام كى ياد گار سنت ہے۔ چنانچه حدیث شریف میں ارشاو نبوی علیہ ہے کہ "حضرت ابراهیم علیہ اللام اپنے سعاوت مند فرزند حضرت اسلمیل علیہ اللام کی قربانی کے لئے چلے توجم وعقبہ کے پاس شیطان سامنے آیاجسکو آپ نے سات کنگریاں ماریں اور وہ زمیں میں دھنس گیا۔ آگے جمر ہُ وسطیٰ کے یاس پھر شیطان آیا تو آب نے پھر آسے سات کنگریاں ماریں اور وہ زمین میں و هنس گیا۔ آگے تیسرے جمرہ کے باس پھر شیطان آیا۔ اللہ کے خلیل علیہ اللام نے اسے پھرسات کنگریاں ماریں اور وہ زمین میں و جعنس گیا (حاکم ' این خزیمہ ) ان تنیوں مقامات برشیطان کے منبادل اونیے عریض تین ستون بنادئے گئے ہیں۔ مکہ معظمہ سے منی کی طرف آتے ہوے جو ستون پہلے براتا ہے وہ "جمر و عقبہ" کہلاتا ہے جسکو جمر و کبریٰ یاعرف عام میں "بڑا شیطان"

ELECTIVE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER

بھی کہا جاتا ہے۔ اسکے بعد جو بتنون پی میں ہے اسکو "جمر و وسطی" یا عرف عام میں "منجلا شیطان" بھی کہا جاتا ہے۔ اسکے بعد آگے مسجد خیف کے پاس منی سے قریب جو ستون ہے اسکو "جمر و اولی" یا عرف عام میں "جھوٹا شیطان" کہا جاتا ہے۔

آجکل ان سنونوں کی جگہ چھوڑ کر اوپر ایک بلی نما چھت بن گئی ہے جس کے باعث اوپر اور نیچے دونوں جگہ سے کنگریاں مار سکتے ہیں۔دونوں طرح صبیح ہے۔

جمرة العقبہ كى رمى كا وقت: آج ، ١٠ ر ذى الحجہ كو چھوٹے اور مخلے شيطانوں كو نہيں بلعہ صرف "جمرة العقبہ " (براے شيطان) كو كنگرياں مارنى بيں جسكاوقت آگرچہ وسويں ذى الحجہ كى فجر سے گيار ھويں ذى الحجہ كى فجر تك مين طلوع آفتاب سے ذوال تك مارنا مسنون ' ذوال سے غروب آفتاب تك مارنا مباح (جائز) اور غروب آفتاب سے فجر تك مارنا مكروہ ہے۔ البت ضعيف اور بيمار عور تيں يا مر درات ميں بھى كنگرياں مار سكتے ہيں۔ اور آگر اس قدر بيمار ہوں كہ جمرہ تك سوارى پر بھى نہيں جاسكتے توكنگرياں مار نے كے لئے قدر بيمار ہوں كہ جمرہ تك سوارى پر بھى نہيں جاسكتے توكنگرياں مار نے كے لئے وہائي جانب سے دوسروں كووكيل مناسكتے ہيں۔

رمی بھار کا طریقہ: کئری مارنے کا متحب طریقہ یہ ہے کہ جمرہ سے کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلہ پر (ہدایہ۔ بحر۔ ظہیریہ) اسطرح کھڑے رہیں کہ منی CONTRACTOR CONTRACTOR

داہنے ہاتھ کو اور کو بُر اللہ بائیں ہاتھ کو اور جمرہ کی طرف اپنا منہ ہو۔ سات کنریاں جدا جدا چڑکی میں لیکر دائیں ہاتھ کو خوب اٹھائیں کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو اور اگو تھے کے ناخن پر رکھنکر شہادت کی انگلی سے بھینکیں یا شہادت کی انگلی سے بھینکیں یا شہادت کی انگلی کے اوپر کی جوڑ پر اندر کی جانب رکھنکر انگو تھے کے ناخن سے بھینکیں یا پھر ان دونوں کی پور میں بکڑ کر بھینک ماریں جمرہ عقبہ پر پہلی کنگری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ موقوف کر دیں (قاضحان 'در مختار 'مخاری 'مسلم) اور ہر کنگری مارتے وقت بید دعاء پڑھیں۔

دعاء رمی: بِسْمِ اللهِ اللهُ اکبَرُ رَغْماً لِلشَّيْطَانِ وَ حِزْبِهِ وَ يِضاً لِلسَّيْطَانِ وَ حِزْبِهِ وَ يِضاً لِلسَّمْنِ وَكُمْنِ وَكُمْنَ وَكُمُنَ وَكُمْنَ فَيْنَ فَالْمُونَ فَهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَكُمْنَ وَكُمْنَ فَلَاكُمُ وَكُمْنَ فَلَاكُمُ وَكُمْنَ فَلَاكُمُ وَكُمْنَ وَكُمْنَ وَكُمْنَ وَكُمْنَ وَكُمْنَ وَكُمْنَ فَلَاكُمُ وَكُمْنَ فَلَاكُمُ وَكُمْنَ فَلَاكُمُونَ فَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَاكُمُ وَلَالِهُ وَلَاكُمُ واللّهُ وَلَاكُمُ والْكُمُ وَلَاكُمُ وَلَالِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ وَلِكُمُ لَاكُمُ وَلِكُمُ لَاكُمُ وَلَاكُمُ لَلْكُمُ لِلْكُلُوكُ وَلِلْكُلُوكُ وَلِلْكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْكُلُوكُ وَلِلْكُمُ لِلِكُمُ لِلِكُمُ لِلْكُلِكُمُ لِلْلِي لِ

(جوہرہ)لیکن اس (تنین ہاتھ)سے زیادہ فاصلہ برگرے تو کنکری شار میں نہیں

Commence Control Discourse Commence

آئیگی سات ہے کم کنگریاں مارنی جائز نہیں۔ سات سے ذیادہ جائز ہیں (در مختار)۔ جب سات کنگریاں پوری ہو جائیں تو وہاں نہ ٹھیریں بلکہ ذکر و دعا کرتے ہوے فورا واپس آجا کیں۔ آج دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے سواد وسرے جمروں کونہ کنگریاں ماریں اور نہ ہی انظیاس ٹھیریں۔

سواد وسرے جمروں کونہ کنگریاں ماریں اور نہ ہی انظیاس ٹھیریں۔

(شرح طحادی۔ حصن حصین)

نوف: جمرہ کے دونوں جانب آمدور فت کے جدا جدارا سے بے ہوئے ہیں لندا ایک طرف سے جائیں دوسری طرف سے واپس آئیں ورنہ ہجوم ہے تصادم اور ہلاکت کا اندیشہ رہتا ہے۔

# قرياني

دسویں ذی الحجہ کو جمر ہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو کر قربانی کریں۔ حاجی متمتع مقیم کے حکم میں ہواور صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر دو قربانیاں واجب ہیں۔ ایک توج کے شکرانہ کی قربانی اور دوسری "عید الاضخ"کی قربانی جو ہر سال صاحب نصاب مقیم پرواجب ہوتی ہے۔ اگر حاجی مسافر کے حکم میں ہو (لیمنی آٹھویں ذی الحجہ سے پہلے مکہ معظمہ میں اگر حاجی مسافر کے حکم میں ہو (لیمنی آٹھویں ذی الحجہ سے پہلے مکہ معظمہ میں اسکا قیام پندرہ دن یا اس سے زیادہ نہیں رہا) تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر اسکا قیام پندرہ دن یا اس سے زیادہ نہیں کھر بھی قربانی دے تو مستحب اور باعث

10G II Je Downson

تواب ہے۔ البتہ جج کے شکرانہ کی قربانی توہر حال میں واجب ہے۔

نوف: ۱) جج کی قربانی یعنی دم شکرانہ صرف منی اور حدود حرم میں ہی ہوسکتی

ہے اسکے باہر یا وطن میں ہر گز نہیں۔ البتہ عیدالاضیٰ کی قربانی کا

انظام اپنے وطن میں کریں تومضا کقہ نہیں۔

وربانی کے جانور کاخود حاجی کی جانب سے ذیح کر ناسنت ہے لیکن

بے بناہ بھیر کے سبب حاجی کا قربان گاہ تک جانا نہایت وشوار ہوتا

ہے اسلئے آجکل اسلامی ڈیو لیمنٹ بینک کے نام سے سعود کی عرب

میں ایک ادارہ قائم ہے جو حاجیوں کی خواہش پر قربانی کی ذمہ داری

قبول کرتا ہے اور عمواً قربانی کا وقت یہلے پہل ہی بتلادیتا ہے جس

تنین <u>گھنے</u> بعد حجامت ہوائیں تو مناسب ہے۔ ا

#### حي مت

میں تاخیر کی پوری تنجائش ہے لہذادئے ہوے وقت سے احتیاطادو

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد یا ہے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد کہ قربانی ہو چکی ہے تو حجامت (حلق یا قصر) ہوائیں اس موقع پر قبلہ روہوکر بیٹھنا اور حاجی کے وائیں جانب سے حجامت شروع کرنا سنت ہے۔ (فتح القدیر) قصر بعنی بال کتروانے سے حلق بعنی تمام سر کا منڈ انا افضل ہے (شرح طحاوی۔ قصر بعنی بال کتروانے سے حلق بعنی تمام سر کا منڈ انا افضل ہے (شرح طحاوی۔

کافی) حجامت کے وفت کی دعاعمرہ کے طریقہ میں درج ہے حلق یا قصر کاوفت ایام نحر (یعنی دسویں ڈی الحجہ) ہے۔ لیکن دسویں ڈی الحجہ افضل ہے۔ لیکن دسویں ڈی الحجہ افضل ہے۔

(عالمگیری عایة الاوطار ـ شرح ہدایه)

عور توں کیلئے پورے سر کے بالوں سے انگلی کے ایک پور کی مقدار برابر کترنا مسخب ہے (در مختار) اور چوتھائی سر کے بال انگلی کے پور کے برابر کترنا واجب ہے (روالحتار) مگر کسی نامحرم کے ہاتھ سے بال ہر گزنہ کتروائیں۔ جو تجامت کے بعداحرام سے باہر ہو گیا تواب وہ اپنایادوسر سے کاسر مونڈ سکتا ہے آگر چہ دوسر ابھی محرم ہو (منک)

جب جامت سے فارغ ہول تو اللہ اکبر کہیں اور یہ دعا کریں "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الّذِی قَضَی عَنّا فَسُوکَنَا اللّٰهِمْ زِدْ نَا إِیْمَاناً وَ يَقْیِناً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الّذِی قَضَی عَنّا فَسُوکَنا اللّٰهِمْ زِدْ نَا إِیْمَاناً وَ يَقْیِناً وَ لَجَمِیْعِ الْمُسْلِمِیْنَ (ترجمہ: سب تعریف الله وَاغْفِدْ لَنا وَلِوَالِدَیْناً وَ لِجَمِیْعِ الْمُسْلِمِیْنَ (ترجمہ: سب تعریف الله کیلئے ہے جس نے ہم سے قربانی کی جمیل کروائی۔اے اللہ! ہمارے ایمان و یفین کو زیادہ کر اور ہمکواور ہمارے والدین کواور تمام مسلمانوں کو بخشدے)۔ چین کو زیادہ کر اور ہمکواور ہمارے والدین کواور تمام مسلمانوں کو بخشدے)۔ حجامت کے بعد عورت کے سواسب چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی حالت میں محرم پر حرام خیس (قاضی خال) یعنی اب نہا دھو کرسلے ہوے کہا ہے میں کین طواف زیارت سے قبل بیوی سے صحبت کرنا طلال نہیں۔ پہن کیس کین طواف زیارت سے قبل بیوی سے صحبت کرنا طلال نہیں۔ پہن کیس کین اور حجامت میں غلطیال اور کفارے: ۔

and the second s

- ا) اگر قربانی سے پہلے حجامت بنوائے گاتودم لازم آئیگا۔
- ۲) مرد آگر سر کے چوتھائی سے کم بالوں کو انگلی کے بور برابر کے متعافی سے کم بالوں کو انگلی کے بور برابر کا متروایا تودم لازم آئیگا۔
- س) اگر حجامت سے پہلے بیوی سے جماع کیا تو بدنہ کا کفارہ دینالازم ہے۔
  - ۵) اگر جامت کے بعد ہوی سے جماع کیا تودم واجب ہے۔

#### طواف زيارت

طواف زبارت کا طریقہ: اب جی کا ایک اہم اور آخری رکن "طواف زیارت" اداکر ناباتی ہے جسکو طواف رکن یا طواف افاضہ یا طواف نرض بھی کہتے ہیں۔ قربانی اور حجامت سے فارغ ہونے کے بعد افضل بیہ ہے کہ آج دسویں ذی الحجہ ہی کو مکہ معظمہ پہنچ کر طواف زیارت سے فارغ ہو جا کیں پھر رات گذار نے کیلئے منی واپس ہو جا کیں۔ رمی تربانی اور حجامت کے بعد طواف زیارت کرنا سنت ہے لیکن اگر رمی قربانی اور حجامت سے پہلے یا پیج میں کریں تو زیارت کرنا سنت ہے لیکن اگر رمی قربانی اور حجامت سے پہلے یا پیچ میں کریں تو کمروہ ہے مگر طواف ہو جا کیگا۔ متمتع اگر جج کے احرام کے بعد کسی نفل طواف

ECG 119 De management

میں طواف زیارت کی سعی پہلے ہی کر چکا ہے تواب سرف طواف زیارت کرے سعی نہ کرے اور اگر پہلے سعی نہیں کی تھی تواب طواف زیارت کے بعد سعی بھی کرے نیز اس صورت میں اگر احرام بدن پر ہو تو اضطباع ور مل کے ساتھ طواف کے بعد سعی کرے۔ اور اگر احرام میں نہیں بلحہ سلے ہوئے کیٹروں میں ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی بھی ان ہی کیڑوں میں کریے سمراس طواف میں اضطباع نہیں البتہ اسکی پہلی تین چکروں میں رمل ہو گا۔ اگر وسویں ذی الحمہ کو طواف زیارت ممکن نہ ہو تو دوسرے دن گیار ھویں ذی الحبہ کو اور بیہ بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن بار ھویں ذی الحجہ کو مغرب سے پہلے تک طواف ِ زیارت کر لیں۔اس سے زیادہ تاخیر مکروہ تحریمی ہے۔بعض لوگ کسی وجہ کے بغیر بار هویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے کا پہلے ہی سے پروگرام طے کر لیتے ہیں جو جوم کے باعث محمیل نہ پائے تو گناہ بھی ہو گااور کفارہ بھی لازم ہوگا۔اسلئے دسویں یا گیار ہویں ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں۔ مگر رات بہر الحال منی میں گذاریں جو سنت ہے در نہان دنوں میں منی کے سوااور کمیں رہنا مروہ ہے (طحطاوی۔ در مختار) طواف زیارت کے بعد بیوی حلال ہو گئی۔

عور تیں اگر حیض و نفاس کی وجہ سے بار هویں ذی الحجہ تک طوافِ زیارت کا بیہ فرض ادانہ کر سکیس توان پر کوئی گناہ یا کفارہ نہیں بلحہ جب بھی وہ یاک ہوں طواف زیارت کرلیں۔

#### طواف زیارت میں غلطیاں اور گفارے

managed (G) 1. De accessarios anos

- 1) کسی حال میں طواف زیارت نہ ساقط ہو تا ہے اور نہ اسکاکوئی بدل ادا ہو سکتا ہے کیوں کہ یہ طواف جج کااہم رکن ہے اسلئے اگر بار صویں ذی الحجہ کی مغرب تک بھی طواف زیارت نہیں کیا تو گنہگار ہونے کے علاوہ دم لازم آئےگا اور اس طواف کی ادائی کا فرض آخری عمر تک باتی رہتا ہے۔ اور جب تک اسکی جمیل نہ ہو جو ی حلال نہیں ہوتی۔
- ۲) عور تیں حیض و نفاس سے ہٹ کر کسی دوسرے عذر جیسے پیماری وغیرہ کے سبب بارھویں ذی الحجہ کی مغرب کے بعد طواف زیارت کریں توان بردم لازم آئیگا۔
- ۳) اگر حجامت کے بعد اور طوافِ زیارت سے پہلے جماع کیا تورم واجبہ۔
- س) اگر طواف زیارت بے وضو کیا تو دم لازم ہے لیکن دوبارہ کر لینے سے دم ساقط ہو جاتا ہے چاہے بار ہویں ذی الحجہ کے بعد کیا ہو۔ البتہ تین یا کم چکر بے طہارت کیا تو ہر چکر کے مد کیا ہو۔ البتہ تین یا کم چکر بے طہارت کیا تو ہر چکر کے مد کے ایک صدقہ وینا ہوگا۔
- د) طواف زیارت کے چاریا زیادہ میجیرے جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں کئے توبد نہواجب ہے نیز باک ہو کرد وبارہ طواف زیارت

Essential Collins of the Collins of

کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن بار ھویں ذی الحجہ تک پورے طورر پر دوبارہ طواف زیارت کر لیا توبد نہ ساقط ہو گیا البتہ بار ھویں ذی الحجہ کے بعد کیا توبد نہ نہیں باعہ دم لازم رہیگا۔

اگر طواف زیارت اکثر یا پورا کسی عذر کے بغیر سواری پر کیا یا ہے ستر کیا مثلاً عورت کے چوتھائی سر کے بال یا چوتھائی کلائی کھلے رہیں تو ان سب صور تول میں دم لازم آئیگا۔ اگر صحیح طور پر دوبارہ کر لیا تو دم ساقط ہو گیا۔ اور اگر دوبارہ کئے بغیر وطن چلا آیا تو دم کی قیمت بھوادے تاکہ حدود حرم میں بحراذ شح کر دیا جائے۔

# ج كاچوتهادن اارذى الحجه

آج یعنی گیار هویں ذی الحجہ کو نتیوں جمروں کی رمی کرنا ہے۔ اس کا وقت اگر چہ زوال آفتاب سے صبح صادق تک ہے لیکن غروب آفتاب کے بعد مروہ ہے آج پہلے جمر وَاولی یعنی چھوٹے شیطان سے رمی شروع کرنامسنون ہے چو مسجد خیف کے قریب ہے (در مختار) پھر در میانی شیطان کی اور آخر میں بڑے شیطان کی رمی کریں

پہلے کے طریقہ پرد عاپڑھتے ہوے قبلہ روہو کر سات کنگریال پہلے چھوٹے شیطان کو ماریں۔رمی کے بعد کچھ آگے ہوتھ جائیں اور قبلہ روہاتھ اٹھاکراسطرح دعاکریں کہ اپنی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔ حضور دل ہے حمر

اٹھاکراسطر ح دعاکریں کہ اپنی ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رہیں۔ حضور دل ہے حمہ
وصلوۃ اور استغفار و دعا ہیں کم ہے کم ہیں قرآنی آبیتیں پڑھنے کے وقت تک
ہشنول رہیں۔ اسکے بعد جمر ہ وسطی یعنی در میانی شیطان پر جاکر پہلے کی طرح
سات کنگریاں بھینک ماریں۔ چونکہ اسکے بعد اور ایک جمرہ کی رمی ہے اسلئے
یہاں بھی تخمید ، تجلیل ، تکبیر ، ورود شرایف استغفار اور دعاکرتے ہوے اتن ہی
در یعنی ہیں قرآنی آبیتیں پڑھنے کے وقت تک ٹھیریں (مضمرات مطحطاوی)
اسکے بعد جمر ہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر جاکر پہلے کی طرح سات
کنگریاں ماریں اور فور اُواپس ہو جا کیں جمر ہ عقبہ پر رمی کے بعد نہ ٹھیریں کیونکہ
اسکے بعد رمی نہیں ہے۔ البتہ جمر ہ عقبہ کی رمی کے بعد نہ ٹھیریں کیونکہ
اسکے بعد رمی نہیں ہے۔ البتہ جمر ہ عقبہ کی رمی کے ساتھ ہی پلنتے وقت دعاکریں
اور اپنے ستعقریر آبھا کیں کہ رات بھر و ہیں رہنا مسنون ہے (ذاو)

# ج كايا نجوال دن ١٢رذى الحجه

آج یعنی بار هویں ذی الحجہ کو بھی ذوال کے بعد گیار هویں ذی الحجہ کی طرح اسی تر تیب میں تینوں جمرات کی رمی کریں۔ بعض لوگ آج دو پہر سے پہلے ہی رمی کر کے مکہ معظمہ کو چلے جاتے ہیں جو ہمارے اصل مذہب کے خلاف ہے۔ زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنگریاں مارنے کے بعد اختیار ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائیں مگر غروب کے بعد جانا معیوب ہے۔

# سازی الحجه کادن

اگربار ھویں ذی الحجہ کو واپس نہ ہوں بلکہ منیٰ میں ہی تیم ھویں ذی الحجہ کی صبح ہو گئی تو پھر تیر ھویں کو منیٰ میں رہنا مستحب ہے (در مختار)۔اس صورت میں تیر ھویں کو تینوں جمرات کی اسی تر تیب میں رمی واجب ہے جسکے بغیر جانا جائز نہیں۔اس رمی کاوفت آگر چہ صبح سے مغرب تک ہے مگر صبح سے زوال تک مگروہ ہے۔اور زوال کے بعد سنت ہے۔

#### رمی جمار کے مکروہات

- الحجه كوغروب آفتاب كے بعدر مى كرنا۔
  - ۲) تیر هوین ذی الحجه کوزوال سے پہلے رمی کرنا۔
    - ۳) رمی میں بروا پھر مارنا۔
    - م) بروے بھر کو توڑ کر کنگریاں بنانااور مارنا۔
      - ۵) مسجد کی کتکریال مارنا۔
- ہمرہ کے نیجے بریٹری ہوی کنگریاں اٹھا کر مارنا جو مردود ہو جاتی ہیں کیونکہ قبول کی گئی کنگریاں اٹھا لی جاتی ہیں جو کل روز قیامت نیکیوں کے لیے ہیں رکھی جا کینگی۔
  - ے) نایاک کنگریاں مارنا۔
  - ۸) سات سے زیادہ کنگریاں مارنا۔

COLOR DE COL

- ۹) رمی کیلئے جو سمت مذکور ہوی اسکے خلاف کرنا۔
- ۱۰) جمرہ سے پانچ ہاتھ ہے کم فاصلہ پر کھڑا ہونا۔ اس سے زیادہ فاصلہ ہو تومضا کقہ نہیں۔
  - اا) جمرول کی ترتیب کے خلاف کنگریال مارنا۔
  - ۱۲) کنگری کو بھینک مارنے کے بدلے جمرہ کے پاس ڈال دیتا۔

#### رمی جمار میں غلطیاں اور کفارے

- ا) اگر دسویں ذی الحجہ صرف نین کنگریاں ماریں یابالکل نہیں (یعنی ایک بھی کنگری نہیں ماری) تو دم لازم آئیگا اور اگر جپار کنگریاں ماریں تو ماقی ہر کنگری کے مدلہ صدقہ دیں (ردالحتار)
- ۲) اگر دسویں ذی الحجہ کو چار سے کم کنگریاں اور اار ۱۲ ذی الحجہ کو گار سے کم کنگریاں ماریں تودم واجب ہوگا۔
- س) اگر دسویں ذی الحجہ کو صرف چار کنگریاں ماریں 'باقی تین چھوڑ دیں اور اسی طرح بعد کے دنوں میں صرف گیارہ کنگریں ماریں اور باقی دس چھوڑ دیں تورمی قضاء بھی کریں اور چھوٹی ہوی ہر کنگری پر ایک صدقہ دیں اور اان سب صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو چائے تو پچھ کم کردیں۔ (ردالحتار)
- س) اگر تمام دنوں میں رمی ترک ہوگئ تو یعنی بالکل رمی نہ کی تو ایک ہی دم واجب ہوگا۔ (منسک)

ESSE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

۵) کسی ایک دن کی رمی ترک ہو تودم واجب ہے کیو نکہ ہرروز کی رمی واجب ہے۔

۲) اگر ۱۰ رتا ۱۲ ر فری الحجه سی بھی دن رمی نہیں کی اور تیر صوبی فری الحجه کو منی میں ٹھہرنے کے باوجود غروب
 آفاب تک رمی نہیں کی توایک دم واجب ہوگا۔

2) آگر تیر هویں ذی الحجہ کی صبح منیٰ میں ہوی اور رمی کئے بغیر منی منی چھوڑے تواس پر دم واجب ہوگا۔

۸) اارو ۱۲ر ذی الحجه کوزوال سے قبل آگر کسی نے رمی کی تو رمی نہیں ہوی۔ زوالِ آفقاب کے بعد دوبارہ رمی کریں در نہ دم لازم آئیگا۔

۹) اگر ۱۰ ارتا ۱۲ ارذی الحجه کور می دن میں نه کی ہو تورات میں کرلیں اور اگررات میں بھی نه کی تو قضاء ہو گئی دوسر بے دن اسکی قضاء کرنا اور دم بھی دینا واجب ہوگا۔ اس قضاء کا وقت تیر ھویں ذی الحجه کے غروب آفتاب تک ہے کہ اسکے بعد قضاء نہیں۔ اور اگر تیر ھویں کے غروب آفتاب تک رمی نه کی تو اب رمی نہیں ہو سکتی البتہ دم واجب ہے (شامی)

۱۰) کوئی تندرست مردیا عورت کسی شرعی عذر کے بغیر رمی چھوڑ دے
یا اپنی طرف سے کسی کو قائم مقام ولی بنا کر کنگریان مارے
تودم لازم آئےگا کیونکہ اسکی رمی ادابی نہ ہوگی۔

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

ا) رمی جمادے پہلے یابعد گر حجامت وطواف زیارت سے قبل جماع کی توبدنہ کا کفارہ لازم آئیگا اور حجامت کے بعد گر طواف زیارت سے پہلے جماع کمیا تو دم واجب ہوگا۔ البتہ حجامت وطواف زیارت کے بعد جماع کمیا تو بھی نہیں۔

۱۲) اگر رمی ہے پہلے قربانی کی توایک وم لازم آئیگااور اگر رمی ہے پہلے قربانی کی توایک وم لازم آئیگااور اگر رمی ہے پہلے قربانی قربانی محل کی اور حجامت بھی ہوائی تو دود مواجب ہیں ایک دم قربانی کے سبب اور دوسر ادم حجامت کے سبب۔

اب جاج کرام اپنی خوش نصیبی پر شادان اور سعادت مندی پر نازان بین کہ الحمد للہ جج کے تمام ارکان اوا ہو چکے جج بیت اللہ کی اس نعمتِ عظمٰی کے حصول پر جتنا بھی شکر اوا کیا جائے کم ہے۔ البتہ آفاتی (میقات کے باہر رہنے والے) حاجیوں پر طواف وداع واجب ہے جسکی اوائی باقی رہ گئی۔

منی سے بر اہ محصب مکہ معظمہ روائگی: جب منی سے بار ھویں ذی الحجہ یا تیر ھویں ذی الحجہ یا تیر ھویں ذی الحجہ کو مکہ معظمہ جانیکا ارادہ ہو تو پہلے "وادی محصب" میں اتریں جو منی اور مکہ مکر مہ کے در میان واقع ہے

جمال پھریال کثرت سے ہیں۔اسکو ابطح یا بطحا یا حصا بھی کہتے ہیں اور مکہ معظمہ کاوہ قبر ستان جسکانام جون ہے محصب میں داخل نہیں ہے۔

محصب میں اتر ناسنت ہے او نی رہید ہیہے کہ ساعت بھر تھیریں اور اعلیٰ رہید ہیں جہ کہ ظہر عصر معرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں اور

and and and and the Contraction of the Contraction

ایک نیند لے کر مکہ معظنہ آئیں (فتح القدیر۔ بخاری۔ فتح)امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمه کے پاس تو محصب میں محصر نا سنت مو کدہ ہے (ہر ہان) محصب میں دعا ما تكيس كيو تكه رسول الله علي في في عن قيام فرمايا تھا۔ للنذااگر ترك كيا توبر اكيا (كافي ) جے کے بعد مکہ معظمہ میں قیام: جے سے فارغ ہوکر تیر هویں ذی الحجہ کے بعد جب تک بھی مکہ معظمہ میں قیام نصیب ہو تواپیخ 'اپنے پیرو مر شد 'والدین ماجدیں 'اسانڈہ ' خصوصاً حضور سرور کو نین علیہ 'آب کے ابل بیت و صحابه کرام اور دیگر بزرگان دین بالخصوص حضر انت امام اعظم اور غوث اعظم رمنی الله وعنها کی طرف سے جس قدر ہو سکیں عمرے کرتے رہیں جسکی احادیثِ شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ عمرہ کرنے کا وہی طریقہ ہے جو شروع میں بیان کیا گیا۔ جسکا خلاصہ بیر کہ جعر انہ (۲۵ کیلو میٹر) یا جمعیم (مسجد عائشه) (۵ كيلوميشر) جائيس اور عمره كالحرام باندهيحر آئيس جسكوعرف عام ميس علی التر تبیب برد اعمر ہ اور چھوٹاعمر ہ بھی کہاجا تاہے طواف شر وع کرتے وقت حجر اسود کابوسہ لیتے ہی تلبیہ بیٹر کر دیں۔اضطباع اور رمل کے ساتھ طواف کریں اور حسب قاعدہ سعی کرنے کے بعد حجامت بنوالیں بس عمرہ پورا ہو گیا۔ جس کے سریر شنج بن سے یااسی دن حلق کرنے سے بال نہ ہوں اور پھر عمرہ کرنے کا ار اده ہو تو سریر صرف استر ہ پھرادیں۔

## Elec Invent

#### طواف وداع

اس طواف کو طواف صدریا طواف رخصت بھی کہتے ہیں جو میقات کے باہر سے آنے والے حاجیوں پر واجب ہے۔ یہ آخری طواف اضطباع 'رمل اور سعی کے بغیر اداکریں اور خوب دل کھول کرجو جا ہیں دعائیں ما تگیں۔ خصوصاً بابِ کعبہ پر ملتزم سے لیکر 'غلافِ کعبہ پکڑ کر نیزمقام ابراھیم اور زم زم پر آگر درود شریف اور دعا کی کثرت کریں۔ ملتزم کولیٹ کر نہیں "ٱلسَّائِلُ بِبَابِكَ يَشَأَلُكَ مِنْ فَضُلِكَ وَ مَغُفِرَتِكَ وَ يَرْجُوا رَحْمَتُكَ (عالمگیری) (ہرجمہ: تیرے در برسائل تیرے فضل ومغفرت کی بھنک مانگتا ہے اور تیری رحمت کاامیدوارہے) حجرِ اسود کوبوسہ دیتے وقت رورو کریہ دعا رُ صِي "يَا يَمِينَ اللَّهِ فِي آرْضِهِ إِنِّي آشَهَدُّكَ وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيداً إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنا أُودِّعُكَ هٰذِهِ الشَّهَادَةَ لِتَشْهَدَلِي بِهَا عِنْدَاللَّهِ تَعَالَى فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ اللَّهُمِّ إِنِّي أَشْهَدُكَ عَلَى ذَٰ لِكَ وَاشْهَدُ مَلْئِكَتَكَ الكِرَامِ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ (ترجمه: احزمين برالله كے يمين! میں تحقیے گواہ بنا تا ہول اور الله کی گواہی کافی ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمہ علیہ اللہ کے رسول ہیں اور میں تیرے پاس اس شہادت کو امانت

Established Control of the Control o

رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن 'جس دن بروی گھبر اہث ہوگ تو میرے لئے اسکی گواہی دے گا۔ اے اللہ! میں تجھ کو اور تیرے فرشتوں کو اس پر گواہ کر تا ہوں۔ اور جمارے سر دار محمد علیہ اور آپ کی آل و تمام اصحاب براللہ درود بھیجے۔)

عور تیں اگر حیض و نفاس کی جاگئت میں ہول توا نھیں طواف وداع کا ترک کرنا جائز ہے اور اسکے ترک کر دینے سے ان پر کفارہ بھی نہیں الی صورت میں وہ معجر حرام میں داخل ہوئے بغیر کسی دروازے کے باہر کھڑے ہوکر دعاما نگیں اور نہایت رنج و غم کے ساتھ دور ہی ہے کعبۃ اللہ کوالوداع کہیں البتہ مر دول کیلئے اگر کسی معتبر عذر کے باعث بھی طواف وداع ترک ہو جائے تو دم واجب ہے طواف وداع کا آخر وقت معین نہیں۔ اگر طواف وداع کر کے سفر کاارادہ کر لیں لیکن اسکے بعد کسی وجہ سے مکہ معظمہ میں پھر ٹھیر نا پڑا بھی تو طواف وداع ادا ہو چکا۔ لیکن مستحب ہے کہ رخصت ہوتے وقت دوبارہ طواف کر لیں۔ کہ رخصت ہوتے وقت دوبارہ طواف

 شَعَائِرَ اللهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقَوَى الْقَلُولِ (رَجمه: جوشخص الله كى نشانيول كى تشعَائِرَ الله فَوْلَى الله كَانْ الله معجد حرام كے بعد كعبة الله كى طرف منه كر كے الله ياؤل چلين يہال تك كه معجد حرام كے بعد كعبة الله كى طرف منه كر كے الله ياؤل چلين يہال تك كه معجد حرام كے باہر نكل جائيں (عالمگيرى۔ شرح و قابيہ)

# ج میں عور تول کیلئے استنااور رعایتیں

جج اوا کرنے کے دوران عور توں کو ان کے فطری اور نسوانی تقاضوں کے پیش نظر شریعت نے رعابیتیں دے رکھی ہیں جن کاخلاصہ درج ذیل ہے:

عور توں کو اتکی عصمت و عفت کے تحفظ کی خاطر شرعی تھم ہے کہ

کسی محرم کے بغیر ان کا حج کیلئے روانہ ہونا ناجائز اور گناہ ہے

کیو تکہ حفرت عبداللہ بن عباس رسی اللہ عنہ سے مروی حدیث
شریف ہے حضور رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی جنبی
عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے اور کوئی عورت ابینے محرم ک

ہمراہی کے بغیر سفر نہ کرے (مخاری مسلم) لہذا عور توں کا غیر
محرم مردوں کو فرضی محرم بناکر حج کرنا گناہ ہے۔ الیمی صورت
میں اس عورت کا حج تو ہو جائیگا گر قدم قدم پرائیک گناہ اسکے اعمال
میں اس عورت کا حج تو ہو جائیگا گر قدم قدم پرائیک گناہ اسکے اعمال
میں اس عورت کا حج تو ہو جائیگا گر قدم قدم پرائیک گناہ اسکے اعمال
مامہ میں لکھا جائیگا اور فرضی محرم مرد تو مفت میں خواہ مخواہ اسکے

مصحصت المجال حصہ میں بھی گناہ مول لے گا۔

- 4) جوعورت جج کرنے کی استطاعت رکھتی ہے گراہے محرم میسر نہیں تواسکے لئے یہ حکم ہے کہ محرم ملنے تک جج کو ملتوی کرے جبکہ اس کی اس تاخیر میں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ حتی کہ عمر بھر اس کو محرم نہ مل سکے توایی عورت کو مرتے وقت اپنی جانب ہے جج بدل کی وصیت کرناواجب ہے۔
- س) طلاق کی عدت کے ایام میں عور توں کا حج ہی نہیں بلسہ دوسرا کوئی معمولی سفر بھی حرام ہے۔ اس کے باوجود عدت کی حالت میں کسی عورت نے حج کیا تو اسکا حج تو ہو جائے گا لیکن وہ سخت گنزگار ہوگی۔
- س) عور تول کا احرام مر دول کی طرح تہبند باند هنا یا چادر اوڑ هنا نہیں۔ سر کے بالول کو دیگر عام او قات کی طرح کیڑے ہے ڈھا نکنا تو واجب ہی ہے لیکن عورت کا احرام اسکے سر میں نہیں بلحہ چہرہ میں ہے۔ لہذا حرام میں عور تیں عنسل ووضو کے سواسر کونہ کھولیں البتہ اپنا چہرہ کھل رکھیں۔ اگر چہرہ پر کوئی البی چیز ڈالیں جو چہرہ سے جدارہے تو جا نزبائحہ مستحب ہے۔ (فتح القدیر)
- (۵) عور نول کو اپنے احرام میں روز مرہ کے سلے ہونے رنگین کپٹر نے پہنناجائز ہے اسکے علاوہ وہ موزئ 'وستانے 'ریشی سلے کپڑے '

answer (C) ILL Di annon mone

سونا اور دوسرے ہر قسم کے زیور پہن سکتی ہیں۔ابیاجو تا بھی بہن سکتی ہیں جس سے قدم کی در میانی ہڑی چھپ جائے۔

- ۲) ، عور توں کو حیض و نفاس کی حالت میں مسجد حرام (بلحه کسی بھی مسجد) میں جانااور طواف کرناسخت گناہ ہے۔
  - 2) عور تیں اونجی آوازے تلبیہ نہ پڑھیں۔
- ۸) عور تیں ہجوم کے وقت حجرِ اسود کے قریب نہ جائیں دور
   ہیسے استلام کریں۔
  - عور تیں طواف میں اضطباع ور مل نہ کریں۔
- ۱۰) صفاومر وہ کے در میان سعی کرتے وقت عور تیں دونوں سبر ستونوں کے در میان نہ دوڑیں بلحہ اپنی معمولی رفتار سے چلیں۔
- اا) گر سے عمرہ یا حج کیلئے روائل کے وقت عور نیں اگر ایام میں
  ہوں تواس حالت میں بھی احرام باندھ سکتی ہیں۔ ممکن ہو
  تو عنسل کریں ورنہ وضو کرکے قبلہ رو بیٹھی اور نیت
  کرکے تلبیہ بڑھ لیں۔احرام کادوگانہ نمازنہ پڑھیں۔
- ۱۲) عور تول کو احرام باندھنے کے بعد ایام شروع ہو جائیں تو احرام ٹوٹا نہیں بلکہ قائم رہتاہے۔
- ۱۳) عور تنیں حیض و نفاس کی حالت میں عمرہ کیلئے نہ مسجد حرام میں واخل ہوں اور نہ ہی نماز پڑھیں۔البتداپی رہائش گاہ پر قیام کر کے تلبیہ '

تکبیر 'تہلیل آور تسبیحات پڑھ سکتی ہیں۔ پاک ہوجانے اور عنسل کرنے کے بعد باوضو حرم شریف میں داخل ہو کر عمرہ کے ارکان یعنی طواف و سعی کریں اور حسب قاعدہ بال کٹائیں۔

- ۱۳) عور تول کو اگر ۸ر ذی الحجہ سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو
  اس حالت میں احرام باندہ لیں۔ جج کی نیت کرکے تلبیہ
  بھی پڑھیں۔ منی عرفات اور مزدلفہ میں نمازیں نہ
  پڑھیں البتہ تلبیہ "تکبیر" تہلیل اور تبیحات پڑھتی رہیں۔
- 10) کمزور اور بیمار عور تیں اگر دن میں رقی جمار نہ کر سکیں تورات میں رقی جمار نہ کر سکیں تورات میں رقی کریں۔اگر عورت اتنی بیمار ہو کہ جمر ہ تک سواری پر بھی نہ جا سکے تووہ اپنی طرف سے نیا بتا رمی کرنے کادوسرے کووکیل یا قائم مقام ہنا سکتی ہے۔
- اگر طواف کے دوران جیش شروع ہو جائے تو الی عوربت طواف بند کردے اور مسجد سے باہر آجائے سعی بھی نہ کرے۔ اور آگر کردے۔ پاک ہونے کے بعد طواف و سعی کرے اور آگر طواف ممل ہونے کے بعد حیوان شروع ہو جائے تو اسی طواف ممل ہونے کے بعد چیش شروع ہو جائے تو اسی مالت ہیں سعی کرنا جائز ہے جسکے لئے پاکی لازمی نہیں ہے
- 21) عور تیں طواف زیارت بھی اپنایام میں نہ کریں۔ البتہ پاک ہوتے ہی فوراً طواف زیارت کریں۔ ایام کی وجہ سے طواف زیارت میں

and a server of the Contraction of the Contraction

تاخير موجائے توان پردم واجب نہیں ہوگا۔

ماک حاکھہ عورت اپنی انتائی مجبوری کے حالات میں (مثلا اسکے محرم یا سکے ساتھ والول کی تاریخ والیسی میں توسیع اور مکہ مکر مہ میں مزید قیام بالکل ناممکن ہو) مجبورا طواف زیارت کرلے تواسکا جج پورا ہو جا بڑگا مگر ذہ کنہ گار ہوگی جسکے لئے وہ توبہ واستغفار کرنے کے علاوہ حدود حرم میں بدنہ کا کفارہ دے۔ اس حالت میں عورت سعی کرسکتی ہے لیکن دوگانہ طواف صرف باک ہونے کے بعدراستہ میں یا گھر پر پڑھ لیے۔ (عمۃ الفقہ۔ زادالسیل)

نوٹ: اس عمل کو عام اجازت یا فتوی ہرگز شمجھیں کیونکہ انتائی مجبوری کے بغیر ایساکر ناپالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے۔

19) حیض و نفاس والی عورت کو طواف وداع کا ترک کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے طواف وداع ساقط ہو جائیگا اور طواف وداع ساقط ہو جائیگا اور طواف وداع ترک کرنے پردم بھی واجب نہ ہوگا۔

## قاعده كليه بإدر كھئے

ا) جس طواف کے بعد سعی ہے جیسے عمرہ تو اسکی ساتوں چکروں میں اضطباع اور صرف پہلی تین چکروں میں رمل کریں۔ ۲) جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے جیسے طواف وداع تو۔

اسمیں اضطباع اور رمل نہ کریں۔

استنتا : اگر طواف زیارت سے پہلے جج کی سعی نہ کی تھی بلعہ اب احرام اتار نے کے بعد سلی ہو ہے کی روں میں طواف زیارت کے بعد سعی کریں تواس طواف میں اضطباع تو بالکل نہیں ہوگا البتہ طواف کی پہلی تین چکروں میں رمل کرنا ہوگا۔

س) ججرِ اسود کے بیاس دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ججرِ اسود کی جانب کریں۔ حجر اسود کے سواحج کے باقی مقامات میں دونو ن ہاتھ اٹھائے وقت ہتھیلیوں کوبطور دعا اسائلی طرف کریں۔ مگر جمرات کے باس ہتھیلیوں کوبطور دعا کاسائلی طرف کریں۔

(نهرالفاكق-خانيه-غاية الاوطار)

معن وقونی میں اوا نہ ہوں جیسے سعی وقونی عرفات یا مناسک مسجد میں اوا نہ ہوں جیسے سعی وقونی عرفات و قونی مزولفہ اور رمی جمار تو طہارت شرط عبادات مسجد میں اوا ہوں جیسے طواف یا نماز تواسمیں طہارت شرط سے۔

۵) عمرہ کے طواف میں حجر اسود کا بوسہ (استلام) لیتے ہی تلبیہ یعنی "لبیك" پڑھناموقوف کردیں۔

٢) حج کے دوران دسویں ذی الحجہ کوجمر اعقبہ (برداشیطان) پر پہلی

کنگری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ پڑھنامو قوف کردیں۔ حج میں مسنون ومستحب عنسل نو (٩) ہیں۔ 1) احرام كاعسل ۲) مکیہ معظمہ میں داخل ہونے کاعسل

۳) طواف قدوم کاعسل

سم) وقوف عرفات كاعسل

۵) وقوف مز دلفه کاعسل

۲) اارذی الحجه کونتیوں جمرات کی رمی کے وقت عنسل

۲) ۱۲ (ذی الحجه کو تینول جمرات کی رمی کے وقت عنسل

۸) ۱۳ رذی الحجه کونتیوں جمرات کی رمی کے وقت عسل

۹) طوافوداع کاعسل (اتحاف)

توئے: ١٠ ر ذي الحجہ كو جمرة عقبہ كي رمي كے وقت عسل نہیں ہے (اتحاف)

مر ذي الحجه كو جمعه واقع ہو تو عرفات شہر نه ہونے كي وجه سے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہے صرف ظہر کی نماز اداکریں -

جج کے ونوں میں منی میں جمعہ یڑھنا جائز ہے گرباقی تمام سال منی میں جمعہ پڑھنامنع ہے۔

ا حاجیوں پر عیدالاضخیٰ کی نمازمعاف ہے۔

ا) ایام جے کے دوران ہر شب 'آنے والے دن سے منسوب ہوگی مثلاً ایوم عرفہ لیتن اور دی الحجہ سے قبل کی رات کو "شب یوم العرفہ" اور ارذی الحجہ سے قبل کی رات کو"شب یوم النح" بھی کہتے ہیں۔

#### ج بدل

عبادت تین قشم پرہے ۱) بدنی ۲) مالی س) بدنی ومالی کا مرکب

- ا) بدنی عبادت جیسے نمازیاروزہ وغیرہ میں نابت نہیں ہو سکتی لیعنی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کرسکتا۔
- ۲) مالی عبادت : مالی عبادت جیسے زکوۃ یاصدقہ وغیرہ میں نیات بہر حال جاری ہو سکتی ہے۔
- الم مرکب عبادت: مرکب عبادت جیبے جج میں کوئی عاجز موتودوسر ااسکی طرف سے اداکر سکتاہے ورنہ نہیں۔

نوٹ: البتہ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے لینی جو کچھ عبادت کی اسکا ثواب فلال کو بہنچانا ہو تو اس میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ہر فرض و نفل عبادت جیسے نماز' روزہ'ز کوۃ'صدقہ'جج 'تلاوت قر آن 'ذکر 'زیار تِ مسجد سب کا تواب زنده یامر ده کو پہنچایا جاسکتا ہے (در مختار۔رو محتار۔عالمگیری)

management (CG) M De accommende

ج بدل سے مراد ہے کسی کے جج کا دوسرے کی طرف سے ادا کرنا۔ جج بدل کرانے والے کو آمر (یا منیب) اور جج بدل اداکرنے والے کو مامور (یانائب) کہتے ہیں۔ (در مختار عایة الاوطار)

اگر حج نفل ہو تو اسکے لئے کوئی خاص شرط نہیں صرف مامور کا مسلمان و عاقل ہونا کافی ہے۔لیکن اگر فرض حج کا حج بدل ہو تو اسکے لئے چند شرائط ہیں جنگی تعداد الباب المبناسک نے بیس (۲۰) تک لکھی ہے۔ضروری شرائط درج ذیل ہیں۔

- ا) مامور کا مسلمان اور عاقل ہونا۔
- ۲) آمر پرج فرض ہو چکا ہو لیتن اگر جج فرض نہ ہوا تھااور جج بدل کرایا تو فرض جج ادانہ ہوابلے ہعد میں فرضیت جج کی صورت میں اگر قادر ہو تووہ خود فرض جج اداکرے اور عاجز ہو تو دوبارہ جج بدل کرائے۔
- س) جج فرض ہوجانے کے بعد آمر خود جج ادا کرنے سے عاجزیا مجبور ہو گیا ہو۔
- سم) مرتے وقت تک آمر مسلسل عاجز ہی رہا ہو۔ اگر در میان میں آمر خود جج کرنے کے قابل ہوجائے توسابقہ ججبدل کافی نہیں۔
- ۵) آمر نے تھم دیا ہو تعنی آمر کے تھم کے بغیر جج بدل نہیں ہو

سکتا۔ البتہ اگر مورث کی طرف سے اسکے وارث نے جج بدل کیا تواس میں تھم می ضرورت نہیں۔

- (۲) آمر نے جسکو تھم دیا ہے وہی ججبدل کرے جس کے بجائے کسی دوسرے نے جج بدل کیا تو جج نہ ہوا۔ ہاں اگر مر نے والے نے وصرت کی تھی کہ میری طرف سے فلال آدمی جج کرے اور وہ مرگیا یا انکار کر گیا تواب دوسرے سے ججبدل کرانا جائز ہے۔
- 4) آمر نے اگر اختیار دیا ہو کہ کسی سے بھی جج کرا دیا جائے تو کسی سے بھی جج کرا دیا جائے تو کسی سے بھی جج بدل کرایا جاسکتا ہے۔
- ٨) مج بدل كي سفر كاخرج آمر كے سارے يا كثر مال سے ہونا جا ہئے۔
  - ۹) آمر کے وطن سے مامور چندل کو جائے۔
- +۱) آمر کی میقات سے حج کااحرام باندھے۔اگر مامور نے میقات سے عمرہ کااحرام باندھااور حج کر لیا تو عمرہ کااحرام باندھااور مکہ مکرمہ جاکر حج کااحرام باندھااور حج کر لیا تو آمر کا حج بدل ادانہ ہوگا۔
  - اا) صرف ایک شخص کی طرف سے جج کا احرام باند ھنا۔
    - ۱۲) صرف ایک هج کااحرام باندهنا
- ۱۳) مامور کو چاہئے کہ آمر کی نیت سے جج کرے بلکہ بہتر یہ اس کے نیت سے جج کرے بلکہ بہتر یہ اس کے دبان سے بھی لبیک عن فلال (آمر کانام) کہدے۔
- ۱۳) مامور کو اتنی تمیز ہو کہ حج کے افعال سمجھتا ہو۔مامور مرو

من اعد معد از مر گراد اءالمراعمل مروافضل مرجهان ایجاد اگر

ہویاعورت جائزہے گراییاعالم باعمل مر دافضل ہے جوابنا ججاد اکر چکا ہو۔

توف: ۱) ججبدل کرنے میں مامور کے لئے مناسب ہے کہ افراد کرے۔آمر
کی اجازت سے قرران کرنا جائزہے لیکن دم قران مامور اپنی رقم ہے
ادا کر بیگا۔ البتہ ججبدل میں تمتع کرنے کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے کیونکہ
تمتع میں جج کا احرام آمر کی میقات سے باندھنا ممکن نہیں اسلئے
احتیا طاعلاء کرام نے ججبدل میں تمتع کی ممانعت کی ہے۔
بہتر ہے کہ ججبدل کے لئے ایبا شخص بھیجا جائے جو خود اپنا
فرض جج ادا کر چکا ہو لیکن اگر آیسے کو بھیجا جو خود ادا نہیں کیا
فرض جج ادا کر چکا ہو لیکن اگر آیسے کو بھیجا جو خود ادا نہیں کیا
توجب بھی ججبدل ہوجائیگا (عالمگیری)

ج) کہ کر مہاید بینہ منورہ میں رہے والوں سے فرض ججبدل کرانا درست نہیں۔اس صورت میں مامور کا ابنا جج تو ہو جائےگائیکن آمرکی طرف سے جج نہیں ہوگا۔البتہ والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اسکے ذمہ فرض جج تھا نیز اس نے اسکی ادائی کی وصیت بھی نہ کی ہو تو بیٹا والدین کی طرف سے بطور احسان خود جج کرے یا کسی دوسرے شخص سے مکہ مکر مہ ہی سے حج کراے تو میت کا فرض حج اوا ہو جائےگا۔

ر) والدين پر جج فرض نہيں تھا اسكے باوجود بيٹا الكى طرف سے

خودیا کسی دوسرے شخص سے مکہ معظمہ میں نفل جج بدل

کراسکتاہے جسکے لئے کوئی شرائط نہیں۔

ہ) اجارہ یا ٹھیکہ کے طور پر اجرت پر جج بدل کرانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ مثلًا بعض لوگ چند آد میوں کی طرف سے روپیہ وصول جائز نہیں۔ مثلًا بعض لوگ چند آد میوں کی طرف سے روپیہ وصول کر کے سبی طرف سے ایک آدمی سے جج بدل کراد سے جی جوبھر

# سفر جج ہے دوران نماز میں قصر کے مسائل

حال ناجائزہے۔

جو شخص اپنے وطنِ اصلی (ہمیشہ سکونت کی جگہ) یا وطنِ اقامت (ہمیشہ سکونت کی جگہ) یا وطنِ اقامت (ہمیشہ سکونت کی جگہ) یا دون کی مسافت کے سفر کاارادہ کر کے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے اور پندرہ دن سے کم شہر نے کی نیت ہو تو شرعی اصطلاح میں اسکو مسافر کہتے ہیں۔ چاہے یہ فاصلہ کسی تیزر فار سواری کے ذریعہ کم وقت میں ہی کیوں نہ طے کر لیا جائے۔ تین دن کی مسافت جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے نصاب اہل خدمات شرعیہ کے میں جو جب ساٹھ "60" میل (عماب فی دن اوسطاً ہیں"20" میل) ہے جو موق میں۔

"قصر" کے لغوی معنیٰ ہیں کو تاہی یا کی۔ چنانچیہ عمرہ اور جج میں

COLOR DE COMO DE COMO

جہامت کیلئے بھی قصر کا لفظ استعال ہوا تھا وہاں حلق بینی پوراسر منڈانے کے بھائے اس میں کمی کر کے بال کترانے کو'' قصر'' کہا گیا تھا۔

شریعت نے مسافر کو بیر رعایت دے رکھی ہے کہ مسافر جب اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے تو اسکو فرض نماز ظہر عصر اور عشاء کی چار فرض رکعتوں کی جگہ دو ہی رکعت پڑھناواجب ہے سنتوں 'وتراور نوافل میں کوئی قصر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسافران فرض نمازوں میں دو کی بجائے پورے چار رکعت بڑھیگا تووہ گئہگار ہوگا۔ ہاں اگر بھول کر پڑھی تو دور کعت فرض اور دور کعت نقل ہو گی لیکن سجد کا سہو کرنا ہوگا ورنہ فرض قصر نمازاز سر نودوہرائی دور کعت

ن سفر میں بھی چو نکہ جار رکعتوں میں کمی کرکے دور کعت پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس عمل کو" قصر "کہا جاتا ہے۔ حج کے دوران نماز میں قصر کرنے نہ کرنے کے مارے میں مسائل درج ذیل ہیں

ا) مکه معظمه میں کوئی حاجی اسی وقت مقیم تصور کیا جائیگا جبکه کمر
زی الحجه تک اسکا کم سے کم پندرہ دن کامکه معظم میں ہی قیام رہا۔
ایسے حاجی مکه معظمه 'منی 'عرفات اور مز دلفه میں قصر نه کریں بلکه
تمام نمازوں کی پوری رکعتیں پڑھیں۔

۲) اگر کے رذی الحبہ تک مکہ معظمہ میں کسی حاجی کا پندرہ دن سے کم قیام ہواوروہ مکہ معظمہ میں پندرہ دن یااس سے زیادہ کی اقامت کی management (G) (A) D) consideration

نیت بھی کرے تو یہ نیت اقامت درست نہیں ہوگی لہذاابیا جاجی شرعاً مسافرہی کے حکم میں ہوگا۔ کیونکہ پندرہ دن کے اندر اندر اسے مناسک حج اداکر نے کیلئے منی و عرفات ضرور جانا پڑیگا لہذا اسے مناسک حج اداکر نے کیلئے منی و عرفات ضرور جانا پڑیگا لہذا اسے منی و عرفات اور مزولفہ میں قصر یعنی صرف ظہر عصر عشاء کی فرض چار رکعت کے بجائے دو فرض رکعت ہی پڑھنی ہونگی۔ و گئی۔ و گئر نمازیں حسب معمول پڑھی جا نیکگی۔

- س) حرمین شریفین یا کسی جگہ بھی مقیم امام نماز بڑھائے تواسکے بیجھے مسافر مقتدی کو بھی امام کی طرح قصر نہیں بلحہ پوری چارر کعت نماز مسافر مقتدی کو بھی امام کی طرح قصر نہیں بلحہ پوری چار رکعت والی نماز برختی چاہے بعض ناوا قف حاجی امام کے بیجھے چار رکعت والی نماز میں صرف دور کعت پر ہی سلام پھیرد ہے ہیں اسطرح ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔
- س) البتہ اگر امام مسافر ہوتو قصر کرے۔ اسکے پیچھے مقتد یوں میں سے جو مسافر ہوں تو وہ بھی امام کی طرح قصر کریں لیکن جو مقتدی مقیم ہوں تو وہ مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی دور کعتیں پوری کرلین جن میں قرات (سورہ فاتحہ و ضم سورہ) کچھ بھی نہ پڑھیں بلحہ اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں۔
- ۵) عرفات یا منی میں اگر مقیم امام قصر کرے تو اس امام کی اور مقیم مقدیوں کی سبکی نمازنہ ہوگی ایسے موقع پر مسافرجاجیوں کو جا ہے کہ

EEG DY DE

اپی جاعت آپ بنالیں اور اس میں قصر کریں۔ یا پھر کسی مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھ لیں۔

۲) عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے اکٹھا پڑھناواجب
نہیں بلحہ سنت ہے جسکے لئے پادشاہ وقت یا اسکے نائب خطیب کا
امامت کر ناشر طہے مسجد نمرہ میں سرکاری امام یہ نمازیں پڑھا تاہے۔
للذامسجد نمرہ میں ہی یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
للذامسجد نمرہ میں ہی یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
لیزامسجد نمرہ میں ہی یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
لیزامسجد نمرہ میں ہی یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
لیزامسجہ نمرہ میں ہی یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے
لیزامسے نمرہ میں ہیں۔

ک) لیکن عرفات میں اپنے خیمہ کے اندر تنہا یا با جماعت کہی نماذیں پڑھیں نوظہ کے وقت ظہر کی نماذیڑھیں جیکے اول اور آخر سنیں بھی پڑھی جائیں بھر عصر کے وقت عصر کی نماذیڑھیں۔ یعنی خیمہ کے اندر ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر کے نہ پڑھیں چنانچہ اسی پر امام اعظم الع حنیفہ کے علاوہ امام الع یوسف اور امام محمہ علیم الرحمۃ والر ضوال اور بعد کے تمام حفی علماء کا متفقہ فتوگ ہے جس پر اعتراض کرنے والوں اور خیمہ میں بھی دونوں نمازیں جمع کرکے پڑھنے پر اصرار کرنے والوں کی باتوں پر نہ جمع کرکے پڑھنے پر اصرار کرنے والوں کی باتوں پر نہ وھیان ویں اور نہ ان سے بحث مباحثہ کریں۔

۸) بعض لوگ اپنے خیموں میں ریڈ یو یاٹر انزسٹر کھول کر مسجد نمرہ کے امام کی قرات سنتے ہوئے دونوں نمازیں پڑھنے لگتے ہیں اور بیہ نصور کر لیتے ہیں کہ ہم اس امام کے ہی چھے اقد اکر رہے ہیں۔ اس طرح
ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ شرعی طور پر ایک توام کا آگے اور
مقدی کا چھے ہونا ضروری ہے اور دوسرے امام و مقدی کے
در میان دو صفول برابر خالی جگہ یا عام راستہ میدان مکان یا خیمہ
وغیرہ ماکل ہووہ جماعت کی تعریف میں ہرگز نہیں ہے۔
وغیرہ ماکل ہووہ جماعت کی تعریف میں ہرگز نہیں ہے۔
مزدلفہ میں مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت ایک
ساتھ جمع کر کے پڑھناواجب ہے جسکے لئے عرفات کی طرح پادشاہ
یا اسکے نائب وخطیب کا امامت کرنا شرط نہیں عشاء کی نماز میں قصر
کرنے یانہ کرنے کے بارے میں تفصیل اوپر فقرہ نمبر (۳۰ می) میں
بیان کردی گئی ہے۔

م فی می اردو) اردو)

المريد:-/Rs.20

شافعي رساله

مرتبه: جناب الحاج سير محمو غوث (رينائر دُوْيُ کُلکٹر)

#### THE HAJ AND UMRAH DIGEST

Compiled and Published by

Mr. Syed Mohd. Ghouse (Retired Deputy Collector)

(English)

Rs. 25/-

ہر دوکتب کے ملنے کا بیتہ: نمبرمکان 14.2.367دار السلام روبروسجد دھوہن

یان منڈی حیر آباد۔ ۱۲-۵۰۰۰ فون: 4615295

# EGINY DO

#### مکہ معظمہ کے متبرک آثار اور مقدس زیار ات

سر زمین مکه کا ہر گوشہ بلحہ ہر ذرہ متبرک و مقدس ہے جسے حضور سر ور کا ئنات علیہ اور دیگر کئی انبیائے کرام علیم البلام اور صحابۂ عظام کی قدموسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ کی ہر گلی کوچہ اور ہر مقام سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ وابستہ ہے۔ لیکن کوئی چودہ صدیوں کا زمانہ گذر جانے کے بعد وہ مقامات اپنی اصلی حالت برباقی نہیں رہے لیکن اسکے محل و قوع اور آثار کا ضرور پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ سے کم نہیں کہ موجودہ حکمر انول کی جانب سے ان آثارِ مقد سے تحفظ کا کوئی اہتمام تو نہیں کیا گیاباتھ عقیدت کیشوں کے احرام و تعظیم کوبدعت 'شرک کانام دیکر متعدد متبرکآثار کو دیده و دانسته طور پر مٹادیا گیااور اسکے برعکس بے تحاشہ رقوم خرچ کر کے اپنے خانوادہ کے افراد کے ناموں سے عالی شان محلات 'شوارع (سڑک وراستے)بستیاں حتی کہ حرم شریف میں بلند دروازے بھی تغمیر کئے گئے اور ان جدید تغمیرات کی صانت و تگهراشت میں کوئی سر اٹھاندر کھی گئی۔

نیک میں ان مقدس مقامات کی پہلے عنوان واری فہرست دی جاتی دی جاتی ہے۔ جو مرشد الحجاج سے ماخوذہ بھر ان کے مجملہ چند اہم تاریخی آثار کی پچھ تفصیل بھی دی جائیگی۔

EEG 104 Down Commence

مولد: ١) مولدالني عليه

٢) مولدسيدنا فاطمه خاتون جنت رضى الله عنها

س) مولد سيدنا على بن الى طالب رضى الله عنه

س) مولد سيد ناحمر ه بن عبد المطلب رضي الله عنه

a) مولد سيدنا عمرين خطاب رضي الله عنه

٢) مولدسيد ناامام جعفر صادق رضى الله عنه

مقاير: ١) مقبر معلاة ٢) مقبر العلى

۳) مقبرالمهاجرين ۳)مقبرالشبيحه

وار: ١) واراني بحر صديق رضي الشعنه

۲) دارار قم بن الارقم مخزومی عرف دار الخييز راك

٣) دارالعباس بن عبدالمطلب رض الله عنه ٣) دارالهجرة

جیال: ۱) جبل انی فبیس ۲) جبل خندمه

٣) جبل حرابا جبل نور ١٣) جبل نور

۵)جبل شبیر

مساجد: ا) وه مساجد جنگی زیارت مستحب ب :

۱) مسجد الرابي ۲) مسجد مجزرة

= EG IDA DO

۳) مسجد مختبا

سى مسجدار اصم خليل الله نهيس قبيسى)جو جبل الى قبيس برہ

۵) معدانی بحرصدیق (دارالهجره)

ساجد فارج مكه معظمه:

٢) مسجد البيعه يامسجد الجن يامسجد الحرس ٢)مسجد الاجابه

ساجد منی: ۸) معدالبیعه ۹) معجد نحر

۱٠) مسجد كبش ال)مسجد عاكشه

۱۲) مسجد خیف (جسمیں ستر مینمیسروں نے نماز

پ<sup>ر</sup>هی اور ستر انبیاء ا**می**ن د فن ہیں)

۱۳) مسجد الضب ۱۲۷) مسجد عرف

١٥) مسجد التعيم بالمسجد الهيلحه

١٦) معجد جعر انه (جمال سے تین سوانبیاء نے

عمره لایا) معدالقتح۔

مهاجد غير معروف: ١٨) مبحد شعب عامر ١٩) مبحد احياد

۲۰) مسجد شجره پامسجد حرس

۲۱) مىجددى طوى ۲۲)مىجدسرريامىجد عبدالصمد

۲۳)معداراهیم

معری معری مین الموقف جو جبل رحت کے پاس ہے۔ ب) وہ مساجد جنگی زیارت مستحب نہیں ا) مسجد نمرہ ۲) مسجد تعیم

وادی: وادی السرر جہاں ستر انبیاء کی ناف کئی ہیں اور جو مکہ معظمہ سے تقریباً (۷) کیلومیٹر فاصلہ پرہے۔اس جگہ مسجد عبدالصمدیامسجد شجرہ ہے۔ مولد النبی علی یہ معظمہ کی ہیاڑی ابو نبیس کے دامن میں واقع محلّمہ ''قشاشیہ'' کے اندر ''سوق اللیل'' نامی ایک گلی تھی جس میں وہ مبارک مکان موجود تھا جس میں بی بی آمنہ کے دلارے اور حضرت عبداللہ کے جگریارے لعني مظهر اتم رسول مكرم حفرت محمد مصطفى عليه ١١٠ ربيع المنور مطابق ۲۳ رابریل اعظی عیسوی کو رحت عالم پیخراس خاکدان گیتی بر رونق افروز ہوے۔ مذکورہ بالا محلّمہ اور اس بستی میں واقع سب مکانات موجودہ حکومت کے توسیعی بروگرام کی نذر ہو چکے ہیں وہاں اب صفاکی مشرقی جانب ایک میدان سابن گیاہے۔اس میدان میں کچھ فاصلہ بررسول رحمت علیہ کی ولادت باسعادت کے میارک مکان کی جگہ آجکل ایک کمرہ نما مختصر سی عمارت ہے جو ہمیشہ مقفل رہتی ہے اور جسے کتب خانہ کانام دیا گیا ہے۔ محلّہ بنی ہاشم: کوہ ابو فبنیس کے دامن اور مولد الرسول کے جنوب مشرق میں گلیاں اور کئی منزلہ مکانات اور ان ہی کے در میان "شارع بنی ہاشم" نامی

manage (C) y Di amaganaman

راستہ پر مشمل ایک بستی تھی جسکو محلّہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا یہ وہی محلّہ تھا جہال قبیلۂ قریش اور خاندان بعوہاشم کے سر دار جدالنبی حضرت عبدالمطلب آباد سے نیز بہیں وہ گھائی بھی تھی جس کو تاریخ میں شعب ایی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہال کفار مکہ کے تعلم وستم سے حفاظت کیلئے حضور علی اور آپ کے قبیلے کے افراد تین سال تک خفیہ طور پر سکونت فرمار ہے۔ لیکن افسوس کہ اس محلّہ بنی ہاشم کو اسطرح زمین دوز کر دیا گیا ہے کہ اب اسکے کوئی نشانات باقی نمیں رہے۔

وار خد مجة الكبرى: اس طرح مروه بهائى سے باہر نظتے بى سامنے ام المومنین بى بى خد بجة الكبرى رضى الله عنها كاوه مبارك مكان تھا جس ميں ہجرت مديخه منوره تك آقائے دو جمال عليہ في في فرمايا تھا اور بہيں دسول زاديال بى بى نى نى رقيه ، بى بى ام كلثوم ، بى بى فاطمة الزہراء اور سيدنا قاسم وعبد الله رضى الله عنهم كى ولادت شريفه بھى ہوى تھى ليكن حيف كه موجوده تحمر انول ئے اس مبارك مكان كو بھى دھاديا ہے اور اب اسكى كوئى نشانى تك باقى نہيں

دارِ أَرْقُم : به جكه صفاك باس تقى جهال حضور اقدس علي ابتدائى دورِ اسلام میں مسلمانوں كو توحيد كادرس دياكرتے تھے اور حضر عمر بن خطاب فاروق اعظم رضى الله عنداسي جكه مشرف باسلام ہوئے تھے۔ يمال تُركول نے ايک مسجد معن میں جو موجودہ حکمر انوں کی جانب سے ڈھادی گئی ہے۔ بنادی تھی جو موجودہ حکمر انوں کی جانب سے ڈھادی گئی ہے۔

مسجد عاکشہ: اسکو مسجد تعظیم یا مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں سے آج حاجی عمرہ کااحرام باند صفح ہیں۔ نیز بی بی عائشہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم علی اللہ عنہانے کے عمرہ کااحرام باند ہا تھا۔ یہ مسجد حرم شریف کے حکم کے مطابق اسی جگہ عمرہ کااحرام باند ہا تھا۔ یہ مسجد حرم شریف کے حدود سے باہر اور مدینہ منورہ کی شاہراہ پرواقع ہے نیدوہی مقام تعظیم ہے جہاں حضرت خبیب صحابی رسول منی اللہ عنہ کو بھانسی دی گئی تھی۔

مسجد فی طوی : بیم مجد تعیم کے راستہ میں ہے۔ رسول اکر معلیہ احرام کی حالت میں یہاں اترے تھے۔

مسجد سرف : معیم سے کوئی پانچ کیلو میٹر کے فاصلہ پر واقع ایک مقام کانام سرف ہے جمال حضور اکرم علیہ کی زوجۂ محتر مہام المومنین بی بی میمونہ رضی الله عنیا کامز ار مبارک ہے۔

مسجیر جن : یہ مسجد جنت المعلیٰ کے قبر ستان کے قریب واقع ہے جسکو مبجد بیعت اور مسجد حرس بھی کہتے ہیں ای جگہ رسول مقبول علیا ہے جنات نے قرآن مجید سنا تھااور آپ نے جنول سے بیعت بھی لی تھی۔ پہلے کھلا میدان جیسا تھااب خوصورت مسجد بنادی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے قریب کمیں سلطان الھند حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کامز ار مبارک واقع تھا جسکواسطرح توڑویا گیاہے کہ اب اسکا

TEG TYPE

كوئى نام ونشان باقى نهيں۔

مسجد الرابي: يد مسجد جنت المعلیٰ کے راستہ میں مسجد جن کے قریب واقع ہے جہاں حضور علیا تھا اور آپ نے اپنے جہاں حضور علیا تھا اور آپ نے اپنے تا بیا جہنڈ انصب فرمایا تھا اور آپ نے اپنے تا تلوں اور و شمنوں پر پوری طرح غلبہ پانے کے باوجود کسی بھی مواخذہ کے بغیر انھیں معافی دیتے ہو ہے اپنی شان رحمۃ للعالمیغی کابر ملا مظاہرہ فرمایا جو ایبا بے مثال واقعہ ہے کہ تاریخ میں کوئی ملک یا قوم آج تک اسکی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

مسجیہ شجرہ: وہ متبرک مقام جہاں رسول کریم علی ہے تھم پر ایک در خت
زمین کو چیر تا ہواآ بکی خد مت میں حاضر ہوااور آپ کے نبی ہونے کی گواہی وی
جسکے بعد آپ ہی کے حکم سے وہ در خت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس مقد س مقام
پر مسجیہ شجرہ کے نام سے مسجیہ جن کے سامنے تھی لیکن موجودہ حکمر انول نے
اسکواس طرح ڈھا دیا ہے کہ اب اسکا کوئی نشان نہیں یایا جاتا۔

مسجد خیف: یہ منیٰ کی سب سے بڑی مسجد جس میں کئی بینجیبروں نے نمازیں پڑھی ہیں۔اس مسجد میں جہال حضور اکر م علیہ ہے و قوف فرمایا تھاوہ مگاریں پڑھی ہیں۔اس مسجد میں جہال حضور اکر م علیہ ہے و قوف فرمایا تھاوہ عگہ ایک قبد کی شکل میں محفوظ کر دی گئی ہے جہال نماز بڑھ محر د عاکر نی جا ہے۔ نہ کور ہُبالا مقد س مقامات میں سے چند اہم تاریخی یادگاروں کا مختصر تذکرہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

eg lyred

جبل ابو فبتیس: یہ بہاڑ صفاکی بہاڑی کے قریب اور خاصہ کعبہ کے بالکل سامنے واقع ہے جو مکہ معظمہ کے ہیاڑوں میں سب سے افضل ہے۔حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ جبل ابو فبیس سب سے پہلا بہاڑ ہے جو دنیا کی سطح پر نظر آیا۔ دوسری روایت کے مطابق طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حجرِ اسوداس ہیاڑ میں امانت کے طور پر محفوظ رما۔ (اشر ف التفاسیر) حضورر سول اکرم علی نے اس بیاڑیرد نیاوالوں کوشق القمر کا معجزہ و کھایا تھا جبکہ آپ نے اپنی انگشتِ مبارک کے ایک ہی اشارے سے جاند کو دو گڑے فرماھئے تھے اور جس کا بیان قرآن کریم میں بھی موجود ہے اسی ہیاڑ پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جو مسجد بلال کے نام سے مشہور ہے۔ بعض مور خین نے اسکا سیجے نام مسجر ہلال بتایا ہے کیونکہ ہلال کے معنی جاند کے ہیں۔چو تکہ مکہ مکر مہ وادیوں میں گھرا ہواہے للذااس جگہ سے رویت ہلال کی جاتی تھی لیعنی جاند دیکھا جاتا تھا۔ نیز جاند کے دو طکڑے ہونے کا معجزہ بھی اس جُكه ہوا تھااسى مناسبت سے اسكانام "مسجد ہلال" بھى لكھا گيا۔اس مسجد ميں تفل نماز پڑھنااور دعاکر نا ثواب سے خالی نہیں کہ یہاں دعاؤں کوشر ف قبولیت عطاكياجا تاہے۔

جبل نور پر غار حرا: یہ بہاڑ مکہ معظمہ سے منی جاتے ہوے راستہ میں بائیں طرف پڑتا ہے۔ یہی وہ مبارک بہاڑے جسکی چوٹی پر سیدنا جریل علیہ السلام نے

warene CONTO accomens

#### حضوراكرم عليسة كاسيئه مبارك جإك فرمايا تفايه

اسی مقدس بہاڑ یعنی جبل نور پر "غارِ حرا" ہے جو تاریخ اسلام میں بروا اہم مقام رکھتا ہے اور جس میں ظہورِ نبوت سے پہلے حضور سرکار دوعالم علیہ طویل مدت تک عبادت فرماتے رہے اور جہال پر سب سے بہلی وحی یعنی "اِقْدُ أَ بِاشِم رَبِّنِكَ" والی سور مَعلق کی ابتدائی پانچ قرآنی آیات حضرت رسول اللہ علیہ کے قلبِ اطهر پرنازل فرمائی گئیں جسکے بعد قرآنِ پاک کے نزول وحی کاسلسلہ قائم رہا۔

جبل توریس غار تور: یه بهادی که معظمه سے جنوب کی طرف تقریباً (۹) کیلومیٹر بلند ہے۔ اس بہاڑی چوٹی کے قریب "غار تور" ہے جس میں ہجرت کے موقع پر حضور بہاڑی چوٹی کے قریب "غار تور" ہے جس میں ہجرت کے موقع پر حضور اقائے نامدار عقیقہ اور حضرت سیدنا ابو بحر صدیق رض اللات تین رات تیام فرمایا تھا جہال کفار کمہ قد مول کے نشانات دیکھتے ہوئے گرفار کرنے کے لئے غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے لیکن غار کے منہ پر کڑی کا جالا اور کبوتروں کا عار کے منہ تک بہنچ گئے تھے لیکن غار کے منہ پر کڑی کا جالا اور کبوتروں کا گھونسلا دیکھ واپس لوٹے اس موقع پر غار کے اندر اپنے بارِ غار حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عنہ کی پریشانی کودور کرنے حضور اکرم عیقیہ نے جو تسلی دی سمی اسکا ذکر قرآن ان الفاظ میں فرما تا ہے "لاَتَحْدَنْ اِنَ اللّٰهُ مَعَنَا" وی تھی اسکا ذکر قرآن ان الفاظ میں فرما تا ہے "لاَتَحْدَنْ اِنَ اللّٰهُ مَعَنَا" (توہے س) بیاڑ پر چڑھے کیا۔

ESSECTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

کافی وفت لگتا ہے اسلئے حکومتی نمائندے زیادہ تر وہاں جانے سے روکتے ہیں۔ ہیں۔آج کل وہاں تک صرف خاتگی موٹر کار ہی جاتی ہیں۔

چنت المعلی: جب المعلی معظمه کا تاریخی قبرستان ہے جسکی زیارت مستحب ہے اس قبر ستان میں کئی صحابہ و صحابیات و تابعین رضوان اللہ علیم اور ا کابر علمائے کرام و اولیاء عظام رحمهم الله آرام فرما ہیں۔اب اس قبر ستان کے دو حصے کر کے ور میان سے سرک نکالی گئی ہے۔ شالی جانب ایک چھوٹے احاطہ میں حضور نبی کریم علیہ کے زوجہ محترمہ ام المومنین بی خدیجہ رسی الله عنہا کے علاوہ حضرت رسول مقبول علیہ کے اجداد بشمول حضرت عبدالمطلب صاحيزاد كالت حضرت سيدنا قاسم وسيدنا عبد الله رسى الله عنها أور چے جناب ابوطالب کے مزارات ہیں۔مولانا حاجی امد اداللہ مہاجر کی اور مولاناسندهی استافه ملاعلی قاری علیم الرحم بھی یہیں مدفون ہیں۔اسی احاطم كي جنوبي جانب حضرت عبدالله بن زمير 'حضرت عبدالله بن عمر'حضرت فضيل ين عياس ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بحر مع ايني بهن بي بي اساء بنت ابو بحر رسي الله عنیم آرام فرماییں۔

دعائيں قبول وستجاب ہونے کے مقامات

ا) طواف کے دوران ۲) ملتزم میں

٣) ميزابِ رحمت كيني ٢٠) كعبة الله كاندر

۲۳) بابلام سے داخل ہوتے وقت

۲۲) دارخد یجه کے پاس شب جمعه میں

٢٥) جبل تورمين يوفت ظهر

۲۷) جبل حرامین -

(مرشدالحجاج)

خراج قلبو نظر خانه کعبه کی عظمت سے کسے انکارے روضمتہ سرکار پھر بھی روضتہ سرکار ہے گنبد خضر انجھی ' منبر مجھی 'مینار ہے رات دن نظر وں میں طبیعہ کا حسیس دربار ہے ہے بلند آواز کُتُنْكَ توكعبہ میں روا اور مدينه مين اوب لأترفعوا دركارب جالى اقدس ميس جهانكاتو نظرآيا يبي پہلوئے سرکار میں آسودہ بارغار ہے بازوئے صدیق میں آرام فرماہیں وہی موت مراہیں وہی موت مراہیں کے سال میں جنگی آرام فرماہیں وہی ماری الکفار ہے جس خليفه كو ملادامادي شه كاشرف ذات ذوالنورین ہے یا حیدر کرارے آپ ہے مجھ کو شفا ہو گی نہ اے عبیلی مسے! یے دل مضطر رسول اللہ کا پیمار ہے جانے دوجنت میں م رضوال نے فرشتوں سے کہا عالبًا بيه تو غلام احسيد مخمآر ہے روبروروئے نی بے اے اجل! خوش آمدید صوفی اعظم جان دینے کیلئے تنار ہے

زیار ت مهد منوره

أور

بارگاه مصطفی علیسته می حاضری

## طیبه کی حسیس یاوی

(از مولف)

ممکن نہیں خالق کی سب حمد و ثنا کرنا

حق نعت نبی کا بھی مشکل ہے ادا کرنا

موتی ہے تڑپ دل میں یاد آتے ہیں جب وہ دی

كليول مين مدينه كي تفا اپنا بهرا كرنا

صفه ہو صحابہ کا یا کیاری ہو جنت کی

جاجاکے نمازوں کا ہرجایہ بڑھا کرنا

وہ فتحن میں مسجد کے بیٹھے ہوے حیر ت

حیب گنبرخضرا کو بس تکتے رہا کرنا

مانندِ كبوتر پر أَرْ أَرْكَ فضاوَل مِن

گنید یه نگامول کا وه صدقه مواکرنا

تقی قدر کی شب ہر شب اور عید کادن ہر دن

روزانه مواجبه میں تفاقمجرا کیا کرنا

لذّت لئے کوڑے شربت کی تصور میں

زم زم کاوہ کاسول میں بھر بھر کے بیاکرتا

پھر کاش مدینہ میں ہو شام وسحراپنے

سرکار اس عاصی کو پھر یاد فراکرنا

اعظم در اقدس کا آبائی پھکاری ہے

سركار نواسول كالبجه صدقه عطاكرنا

200 ( ) Dis

## تخلیات مدینه

کعبۃ اللہ ہو کہ منی 'میدانِ عرفات ہو کہ منزلِ مزدلفہ غرض حرم اللہ کے روح برور ماحول میں عشق کی وار قلکی اور جنون کی آشفتہ سری جب سارے مناسک جج کی جمیل کر لیتی ہے توبقول شاعر سارے مناسک جج کی جمیل کر لیتی ہے توبقول شاعر ساج جو اوا ہوتے ہی کعبہ میں نہیں لگیا جی کی خوشی کیسی کردیتی ہے جیس میں نہیں لگیا جی

جج ہونے کے ساتھ ہی دل سوئے مدینہ تھیا جاتا ہے۔ عشاق کے ان قافلول کی مسر لوں کا عالم نہ ہو چھے جو شہر رسول کیلئے رخت سفر باند سے پیکر شوق بن جاتے ہیں۔ دیار حبیب میں حاضری کے ارادے اور تصور کے ساتھ ہی جنول کا تمام تر جوش اب دانائی وہوش میں تبدیل ہوجاتا ہے جب تک خانہ کعبہ مرکز نظر بنار ہا تو کاروان عشق کی رہنمائی دست جنول میں رہی اور جب شہر مدینہ فردوس نگاہ مین کی رہنمائی دست جنول میں رہی اور جب شہر مدینہ فردوس نگاہ مین کی رہیری احترام بدوش خرد کے ہاتھوں میں آپیٹی

مدینہ کارخ کرتے ہی آرزؤں کے چن میں بہارآ گئی۔ امیدول نے بھول برسائے۔شوق نے چراغ جلائے۔ تمناؤں نے نویدیں سائیں۔خوش بھول برسائے۔شوق نے چراغ جلائے۔ تمناؤں نے نویدیں سائیں۔خوش بختیوں نے استقبال کیا۔ار مانوں کا کاروال اب کعبئہ مقصود کی جانب روال ہے۔ کمہ آگر ہیت و جلال کاپائے تخت تھا تو مدیندر حت و جمال کی راجد ھانی ہے جہال

Same Color C

کی فضاؤل میں متی 'ہواؤل میں خنگی اور نظاروں میں دکشی ہے۔
حضرت شخ عبد الحق محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب "جذب القلوب "
میں تحریر فرمایا ہے "حضور علیہ کی زیارت کا قصد کرنا اور آپ کی مسجد کی نیارت سے مشرف ہونا حج مقبول کے برابر ہے بلعہ جو حج اداکر کے آیا اسکی بھی مقبولیت کاذر بعہ و سبب ہے "غرض بیتا فی شوق میں منزلیں طے ہونے لگتی ہیں مقبولیت کاذر بعہ و سبب ہے "غرض بیتا فی شوق میں منزلیں طے ہونے لگتی ہیں یمال تک کہ مدینہ قریب آجا تاہے۔ وہی مدینہ جو محبوب خداکی بارگاہ نازہے ' جو امام الرسل علیہ کے کہ مدینہ قریب آجا تاہے۔ وہی مدینہ جو محبوب خداکی بارگاہ فاض ہے ' جو امام الرسل علیہ کی جلوہ گاہ خاص ہے ' جو امام الرسل علیہ کی جلوہ گاہ خاص ہے ' جو سلطان کا کنات کا دار السلطنت ہے 'جہاں چہتے ہی ادب کی آ تکھیں جھک جاتی ہیں 'عقید توں کی پیشانی خم ہو جاتی ہے۔ احترام کا سر فرش ر اہ بن جاتا ہے اور ایمان خود مخود ایکارا ٹھتا ہے۔

حاجیو آؤشهنشاه کا روزه دیکھو کعبہ تود کیھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

یکی وہ شہر مدینہ ہے جہاں ہزاروں بارسید الملائکہ جبر کیل امین ملہ النام اپنی جبین عقیدت جھکائے دست بستہ حاضر ہواکرتے تھے۔ جہاں فرشتوں کے قافلے دن رات جاروب کشی کے لئے آج بھی حاضر ہواکرتے ہیں۔ جہال مغفرت کے یقین کے ساتھ شفاعت کی تسکین ملتی ہے۔

اد هر عاصیوں کی بشیمانیاں ہیں اُد هر رحمتوں کی فراوانیاں ہیں نگاہوں کی فردوس ہے برم طبیبہ جدهر دیکھئے جلو<sup>8</sup> سامانیاں ہیں

اللہ کے کیسے کیسے محبولاں نے بہال اپنے ماتھے ٹیکے ہیں۔ اسکی گلیوں میں اولیاء
اللہ نے پاس اوب سے مدتوں تک جوتے نہیں پہنے۔ اس بارگاہ میں اگر ہم سر
کے بل چل کر جائیں تو بھی کم ہی ہے۔ علمائے کر ام کا انقاق ہے کہ گنبرِ خضر الور
تربتِ انورکی بیپا کیزہ سر زمین اپنے میں جو امانت و سعادت رکھتی ہے اسکے باعث
صرف افضل البلاد اور اجمل الله ض ہی نہیں بلحہ روضتہ اقد س توعرش اعظم
سے بھی ارفع واعلی ہے چنانچہ روالحتار میں علامہ شامی بروایت علامہ عقبل حنبلی
نقل کرتے ہیں ''اِن تیلک آلمبقعة افضل میں ما العرش نازک تر
اوب گا ہیست زیر آسال ازعرش نازک تر
افکس کم کردہ می آید جنید و بایزیدایں جا

عشق وایمان کی نگاہوں میں مدینہ کابیہ شہر اور اسکا گوشہ گوشہ اسلئے جنت بدامال ہے کہ یہاں وہ صاحب جمال آسودہ ہیں کہ یوسف علیہ اللام اپنے تمام ترجمال کے باوجود جن کاعکس جمال نظر آئیں۔ یہاں وہ سلطان عالم آرام فرما ہیں کہ سلیمان علیہ اللام اپنے جملہ شکوہ کے ساتھ جنگی بارگاہ میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش علیہ اللام والد ہونے کے باوجود اپنے اس کہ آدم علیہ اللام والد ہونے کے باوجود اپنے اس صاحبزادے کے وسلیے کے حاجت مند نظر آئیں۔ یہاں وہ حاصل ووعالم ہیں کہ صاحبزادے کے وسلیے کے حاجت مند نظر آئیں۔ یہاں وہ حاصل ووعالم ہیں کہ

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

جنکے صدقہ میں ساری مخلوق کو وجود نصیب ہوا جنگی بارگاہ سے عارضی سحر کو حسن تابانی ، غنچوں کو تمبسم ، پھولوں کو سوغاتِ تکلم اور آبھاروں کو نزنم ملا۔ جیاند کو جیاندنی 'سورج کو کرن ملی تو لہروں کو بیٹر اری اور موجوں کو بائٹین ملا۔ وہ گھڑ کی کتنی سعادت مند ہوتی ہے جبکہ انتظار شوق میں برسوں کی بیاس آئٹ میں گنبیر خضر اے جلووں سے تھنڈی ہوتی ہیں۔ بے خودی میں سو کھی زبان درود و سلام کے نغموں سے تر ہوتے ہیں ہوسے عقیدت کیلئے آئٹھیں زمین برجھک جاتی سلام کے نغموں سے تر ہوتے ہیں ہوسے مقیدت کیلئے آئٹھیں زمین برجھک جاتی ہیں تودل کے بام ودر سے صدا آنے گئتی ہے۔

کے سانس بھی آہت کہ دربار نبی ہے پلکوں کا جھیکنا بھی یہاں ہے ادبی ہے

تصور کیجئے کہ وہ کتناد کش سال ہوگاور کیسی دل افرونساعت ہوگا کہ غائبانہ "یانبی سلام علیک" پڑھنے والا آج الحکے روبر و درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ مسجیر نبوی اور روضنہ اقدس کا ہر گوشہ خیر وبر کت کی جلوہ گاہ ہے جہال کے ذرہ ذرہ پر محبوبیت جیسائی ہوی ہے خصوصاً منبر شریف اور قبر مطہر کا در میانی حصہ جسکو حضور سرور کا کتات علیقہ نے جنت کے باغیجوں میں سے ایک باغیجہ فرمایا ہے وہاں سجدے براہ راست باغ فردوس کے سجدے ہیں۔ پھر مصلی نبوی "ستون ہائے مبارک اور دربارکی شایانِ شان آرائش و نیائش دیکھئے تو یے ساختہ زبان پر آتا ہے۔

کعبہ خداکا گھر بھی ریاض خلیل بھی پی کئی لیکن قشم خدا کی مدینہ کچھاور ہے



مدينه منوره كي قضيلت: شخ عبدالحق محدث دہلوي تدي سرف نے اپني تصنیف "حذب القلوب الی دیار المحبوب" میں لکھاہے کہ امت کے تمام علماء کا تواس پر انفاق ہے کہ زمین تھر کے سب شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور بزرگی رکھنے والے دوشہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان دونول شہروں میں سے کس شہر کو کس شہریر فضیلت اور س کو کس پر ترجیج ہے۔ تمام علماء کا اس پر اجتماع ہے کہ زمین کے دیگر تمام حصوں حتی کہ تعبیۃ اللہ سے باتھہ بقول بعض علماء جملہ آ مانوں سے بہاں تک کہ عرش معلی ہے بھی افضل زمین کا وہ مبارک مکڑا ہے جس سے حضرت سرور کا تنات علیہ کا جسم اطہر ملا ہوا ہے کیونکہ آسان اور زمین دونوں حضور علیہ کے قد مول سے مشرف ہوے ہیں۔ خفر عمر فاروق اعظم اور خفر عبدالله بن عمر اور حضرت امام مالك رضى الله عنبم اور اكثر علمائي مدينه منوره كا مذہب ہیہ ہے کہ مکمئے معظمہ پر مدینۂ منورہ کو فضیلت ہے لیکن بعض علماء کہتے ہین کہ مدینۂ منورہ اگر چیچہ مکہ معظمہ سے افضل ہے لیکن خاص کعبۃ اللہ اس سے مشتقیا مشتنی ہے۔

اسکاخلاصہ بیہ کہ مکہ معظمہ کاشہر حضور نبی کریم علیہ کی قبر شریف کو چھوڑ کر باقی مدینہ کے شہر سے افضل ہے اور حضرت سرکار دوعالم علیہ کی قبر شریف کی زمین مکہ کے شہر بلحہ خانۂ کعبہ سے بھی افضل ہے مدینہُ شریف کی فضیلت کئی احادیث شریفہ اور روایات میں آئی ہے جن میں سے پچھ درج ذیل کئے جاتے ہیں

and the second contraction of the second con

ا) حضور انور علیہ منورہ کو بے حد محبوب رکھتے تھے۔ جب بھی سفر سے واپس ہوتے اپنی چادر کو سفر سے واپس ہوتے اپنی چادر کو بازو سے ہٹاد سے اور چہر ہ مبارک سے گردو غبار کو صاف نہیں فرماتے۔ ارشاد فرماتے کہ مدینہ کی خاک میں شفاہے۔

۲) حضرت عباس رض الله عنه نے روایت کی ہے حضور نبی کریم علیہ نے نے فرمایا کہ حق تعالی نے مدینہ طبیعہ کوشرک کی نجاست سے پاک فرمایا ہے۔

۳) حضرت علی مرتضای رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان اپنی پرستش اور بوجا کرنے سے مدینہ میں ناامید ہوگئے۔

سرکار دوعالم علی نے فرمایا پہلے جو لوگ میری شفاعت سے مشرف ہو نگے۔
مشرف ہو نگے دہ مدینہ والے بھر مکہ والے بھر طائف والے ہو نگے۔

۵) حضور علی نے مدینۂ منورہ میں اپنی رحلت کیلئے دعافر مائی اسی طرح صحابہ اور تابعین نے بھی مدینہ میں اپنی موت کی دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری قبر کیلئے مدینہ کے سوا پوری زمین پرکوئی دوسری جگہ مجھے بہند نہیں ہے میں اپنی موت کی دوسری جگہ مجھے بہند نہیں ہے میں اپنی موت کیلئے مدینہ کے سوا پوری زمین پرکوئی دوسری جگہ مجھے بہند نہیں ہے میں اپنی موت کیلئے دعا کی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے اکثر اپنی شہادت اور مدینہ میں اپنی موت کیلئے دعا کی ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے ایک فرغن حج اوا ہونے کے بعد بھر حج نہیں فرمایا اور مدینۂ منورہ سے ماہر نہیں نکلے اس خوف

سے کہ بہیں مجھے مدینۂ منورہ کے سوائے کسی اور جگہ موت نہ آجائے۔ چنانچہ آخروم تک مدینہ میں رہے اور مدینہ مین ہی دفن ہوے۔

۲) کخاری کی حدیث ہے مدینہ گناہوں کی نجاست سے آدمیوں کو اسی طرح یاک کر تاہے جیسا کہ بھٹی جاندی سے میل کو دور کرتی ہے۔

2) ارشادِ نبوی علی ہے جو شخص میرے برطوسیوں (لیمنی مدینہ والوں) کوا حترام کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن اسکا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہو نگا اور جو میرے برطوسیوں کی بے حرمتی کرنیگا تو اسکو (دوزخ کے ایک حوض سے بیب اور لہو) پلایا جائیگا۔

۸) حدیثِ شریف ہے مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے 'میری ابدی آرام
 گاہ ہے اور قیامت کے دن ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ میرے اٹھنے کی جگہ
 ہے۔

مضور علی نے فرمایا "مدینه کی تکلیف و شدت پر میری امت
 میں سے جو کوئی صبر کریگا قیامت کے دن میں اسکا شفیع ہو نگا۔

(مىلم ـ تزندى)

رسول الله علی شفاعت مدینه بی میں مربے کیونکہ جو شخص مدینه میں مربط تو میں اسکی شفاعت کروں گا۔

(ترفدی این ماجہ این حبان میں الله علی الله

اا) حضور علی کی خدمت میں لوگ جب شروع شروع کے کھل کے

کر حاضر ہوتے تو آپ اسکو لے کر فرماتے الہٰی تو ہارے لئے ہماری تھجوروں میں برکت دے اور ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے صابع و بد میں برکت دے اور تیرے خلیل بد میں برکت فرما یااللہ! بیغک ابر اہیم بلیہ اللام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور بیشک میں تیرا بندہ اور تیرانبی ہوں انہوں نے مکہ کیلئے تچھ سے دعا کی اور مین مدینہ کیلئے تجھ سے (خیر وبرکت کی) دعا کرتا ہوں کہ اخمیں بھی مکہ والوں جیسی برکت (عطا) فرما اور مکہ والوں کو جہاں ایک برکت دی تو مدینہ والوں کو جہاں ایک برکت دی تو مدینہ والوں کو اسکے برابر دو دور رکتیں عطافرما۔ (مسلم)

construction of Contraction of the Contraction of t

۱۲) رسول الله علی نے فرمایا یا الله! تو مدینه کو ہمارا ایبا محبوب بنادے جیسے ہم کو مکہ محبوب بہلکہ اس سے زیادہ اور اسکی آب و ہوا کو ہمارے لئے درست فرمادے۔ اسکے صاع و مد میں برکت عطافر ما اور یہاں کے تخار کو جفہ میں منتقل کر کے بھیجدے۔ (مسلم)

۱۳) الا ہریرہ رض الد عند سے روایت ہے حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا مجھے ایک الی بستی کی طرف (ہجرت) کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جا کیگی (سب پر غالب آئیگی)۔ لوگ اسکویٹرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے جو لوگوں کو اسطر حیاک وصاف کر میگی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔

( مخاری مسلم )

۱۴) مدینہ کے راستوں پر فرشتے (پېرا دیتے) ہیں۔اس میں نہ دجال آئے اور نہ طاعون۔(بخاری ومسلم) 10) ارشاد نبوی علی ہے کہ مکہ ومدینہ کے سوائے کوئی شہر اییا نہیں کہ جہاں د جال نہ آئے۔مدینہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر فرشتے پرباند هم بہرانہ دیتے ہوں۔د جال شور ز (قریب مدینہ) میں آگر انزیگا۔اسوقت مدینہ میں تین زلز لے ہو تکے جن سے ہر کافر اور منافق وہاں سے نکل کر د جال کے پاس چلا جائےگا۔ (کاری و مسلم)

ارشاد نبوی علی ہے جواہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کریگا تواللہ ایک ارشاد نبوی علی ہے جواہل مدینہ کے ساتھ برائی کاارادہ کریگا تواللہ تعالی اسکواک میں ایسا بچھلادیتا ہے جیسے سیسہ آگ میں یا نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ (مسلم بزاز)

12) ارشاد نبوی علی ہے جو اہلِ مدینہ کو ڈرائیگا اللہ تعالیٰ اسکو خوف میں ڈالگا۔(ابن حبان)

۱۸) ارشاد نبوی علی جو اہل مدینه کو ایذادیگا تو اللہ تعالی اسکو ایذادیگا اور کا تو اللہ تعالی اسکو ایذادیگا اور اسکانه فرض قبول کیا اور اسکانه فرض قبول کیا اور اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے اور اسکانه فرض قبول کیا جائیگا اور نه نفل ۔ (طبر انی کبیر)

مسجر نبوی کی فضیلت: ۱) حضور علی نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک نمازوں سے بہتر ایک نمازوں سے بہتر ایک نمازوں سے بہتر سے نماز کعبہ کے سوا دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نمازوں سے بہتر سے بیشک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد سب مسجدوں میں آخری مسجد سب مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ (بخاری و مسلم) دوسری روایت میں بچاس ہزار نمازوں کا فرال کا صابح ۔ (ائن ماجہ)

۲) ارشاد نبوی ہے جو شخص میری اس مسجد میں نیکی کرنے یا سیھنے یا سکھانے کی غرض ہے آئے تواسکامر تبہ خداکی بارگاہ میں جہاد کرنے والے کے مرتبہ کے برابر ہوگا۔ (ابن ماجہ۔ پیہقی)

Estate College LA Destate College LA Destate College C

س) بسر کار دوعالم علی نے فرمایا جو شخص میری مسجد میں چالیس نمازیں اسطرح پڑھے کہ کوئی نمازاسکی فوت نہ ہو تواللہ تعالی اسکے واسطے دوزخ 'عذاب اور نفاق سے نجات کھیدے گا۔ (طبر انی۔احمہ)

۳) ارشاد نبوی علیہ ہے جو شخص وضو کرکے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادہ سے نکلا اور اسمیس نماز پڑھی تواسکی یہ نماز ایک جج کے برابر ہے۔ (رقیمہ)

۵) ارشاد نبوی علی ہے آگر میری مسجد صفاتک وسیع کی جائے تو بھی وہ میری مسجد نبوی کو میری مسجد نبوی کو میری مسجد نبوی کو میری مسجد نبوی کو ذوالحلیفہ تک بھی بڑھادیا جائے تو وہی مسجد نبوی رہیگی۔(رقیمہ)

۲) جومکہ تک اراوہ کیااور پھر میری مسجد تک آنے کی نیت کی تواسکے لئے دوج مقبول لکھے جاتے ہیں۔(رقیمہ)

روض رر سول کی فضیلت: ۱) حضور علیہ نے فرمایا "میرے حجرہ اور میرے منبر کے در میان جنت کا کیا بی میجہ ہے۔"

۲) ارشاد نی علی ہے "میری قبر اور میرے منبر کے در میان جنت کاایک باغیجہ ہے۔"

س ار شاد نبوی عافیه هم سر" پرشک مهر امنسر حزن سر کرا

۳) ارشاد نبوی علیه ہے" بے شک میر امنبر جنت کے ایک باغیجہ کے اوپر ہے۔"

۳) ارشاد نبوی علی ہے "کہ میر امنبر میرے خوض کے اوپر ہے۔"

۵) ارشاد نبوی علی ہے "میرے حجرہ اور میرے مسلّی کے در میان جنت کا کیک باغیجہ ہے۔"

۲) ارشاد نبوی علی ہے "منبر شریف کے قریب جھوٹی قسم کھانا سخت منع ہے کیونکہ ایسے شخص پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی لعنت ہے۔"

(ترجمہ: اور اگروہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے اے حبیب! تمہارے پاس آئیں اور اللہ کو ایک حبیب! تمہارے پاس آئیں اور اللہ کو تو مرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گےنہ)

سارے علاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر زیارت کرنے اور سرکارے مغفرت مسلمانوں کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر زیارت کرنے اور سرکارے مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کے چاروں ند ہب والوں نے اس آیت شریفہ کو آواب زیارت میں پڑھنے کی بدایت کی ہے۔

mercanicamente (G) (A) Diamenaciones

حضور رسول مقبول علیہ کی قبر اطہر کی زیارت تمام علماء کے پاس قولاً اور فعلاً دین کی تمام سنتوں سے افضل ہے۔ اور بعض علمائے مالحیہ تو زیارت نبوی کو سنت واجبہ تصور کرتے ہیں۔

حضرت امام اعظم من الدعد سے حسن بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ پہلے مکہ بیں آکر جج کے مناسک ادا کریں اور پھر مدینہ بیں آکر زیارت سے مشرف ہول۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی الدعد کے نزدیک زیارت نبوی علی مندوب باتول سے افضل ہے اور سارے متجبات میں اسکی زیادہ تاکیدہ اوراسکوواجبات کے درجہ کے قریب بتایا گیا ہے۔

سورہ نساء کی آیت مذکورہ بالا اس بات کی دلیل ہے کہ گنجگار لوگ
روض نبوی پر حاضری دیکر مغفرت طلب کریں اور یہ ایک الیا عظیم رتبہ ہے
کہ مجھی ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ وصال نبوی کے بعد بھی آپ کا امت کیلئے
مغفرت چاہنا ثابت ہوا۔ اس معاملہ میں آپ کی حیات و ممات برابر
ہے۔مصباح الظّلام میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رض اللہ سے
روایت ہے کہ حضور نبی کریم عظیم گئی تدفین کے تین روزبعد ایک اعرائی آیا اور
فود مزار نبوی پر مراقب ہوا اور لوشتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول!
جو کھے آپ نے فدانے سنا 'ہم نے وہی آپ سے سااور جو کھے آپ نے فدانے
سکھ کریاد کیا ہم نے آپ سے بھی وہی سکھ کریاد کیا۔ حق تعالی نے ایک سکی کتاب قرآن آپ پر بھی اور اس میں فرمایا پھراس نے سورۂ نساکی مذکورہ ہالاآیت

CONTRACTOR CONTRACTOR

پڑھی اور اسکے بعد عرض کرنے لگایا نبی! میں نے اپنے پر ظلم کیا ہے اور آپکی جناب میں حاضر ہوا ہوں اور اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرتا ہون اور آپ کنا ہوں کی مغفرت طلب کرتا ہون اور آپ کی جانب سے شفاعت جا ہتا ہوں قبر نبوی سے فور اُ اواز آئی " قد غفر لک" یعنی بیشک تیرے گناہ بخشد کے گئے۔

غرض روضتہ نبوی کی ذیارت کرنا اور حضور علی ہے استغفار و مدد طلب کرنا تھم ربانی سے ثابت اور جائز ہوااور سے زیارت مردول اور عور تول سبب کیلئے مستحب ہے۔ جب آپ کی ذیارت مستحب ثابت ہوی تو آپ کی زیارت مستحب ثابت ہوی تو آپ کی زیارت مستحب فر کرنا بھی مستحب اور شرع کے موافق ہونالازم قرار پایا۔

۲) عبداللہ بن عمر رض اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا "جو میری زیارت کیلئے آیا اور میری زیارت کے سواکس اور حاجت کیلئے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اسکا شفیع ہوں" (طبرانی کبیر)

 حیات میں زیارت سے مشرف ہوا" (دار قطنی طبرانی) اس حدیثِ شریف سے یہ بھی بنتہ چلا کہ حضور علیقہ اپنی قبرِ مبارک میں زندہ و حیات ہیں جسکی تصدیق دیگر احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

STORESTONE POR INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

- ۳) حاطب رضی اللہ عند راوی ہیں ارشاد نبوی علیہ ہے "جس نے میری و فات کے بعد میری بیری نیارت کی تو گویااس نے میری زندگی میں زیارت کی تو گویااس نے میری زندگی میں زیارت کی اور جو حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک حرم میں مریگاوہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھیگا" (پہنتی)
- مرین الخطاب رضی الله عندسے روایت ہے رسول الله علی فرمایا "جو شخص میری زیارت کریگا قیامت کے دن میں اسکا شفاعت کرنے والا بیا گواہی دینے والا ہو نگااور جو حرمین میں مریگااللہ تعالی اسکو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائیگا۔ (یہ قی)
- ٢) عمر فاروق اعظم رضى الله عنه سے روایت ہے رسول اگر م علیہ نے فرمایا" مَنْ حَجَّ الْبَیْتَ وَ لَمْ یُوْرِنِی فَقَدْ جَفَانِی" مِن جس نے جج کیااور میری زیادت نہ کی اس نے جھے پر ظلم کیا۔ (ابن عدی فی الکامل)
- 2) ارشاد نبوی علی ہے اگر میری زیارت کرنے والا جانے کہ اسکے لئے کیا جزا (بدلہ) ہے تووہ شخص ہر حال میں میری قبر کی زیارت کیلئے پچوں کی طرح (بھا گئے اواز کرتے ہوئے) آئےگا۔ (رقیم کہ نقدس شامہ)

زیارت نبوی کے فقہی احکام: ۱) روضتہ نبوی کی زیارت مبارک

The second of the Disconnection of the State of the State

بنائنس(عالمُليريه)

افضل مندوبات سے ہبلعہ واجب کے قریب ہے۔ (عالمگیریہ)

7) حاضری میں خالص زیارت اقدس کی نیت رہے یہاں تک کہ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس بار معجد شریف کی نیت بھی شریک نہ کریں۔ گر مناسب ہے کہ قبر و مسجد نبوی و و نول کی نیت کرلیں۔ (عالمگیری)

7) اگر جج فرض ہے تو جج کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوں۔ ہاں البتہ مدینہ طیبہ راستہ میں ہو تو زیارت کے بغیر جج کو جانا سخت محر و می اور قساوت قلبی ہے۔ البتہ جج نقل ہو تو اختیار ہے کہ پہلے جج سے فارغ ہو کر محبوب کے دربار میں حاضر ہو یا سرکار میں پہلے حاضری و کیر جج کی مقبولیت و نور انیت کیلئے وسیلہ حاضر ہو یا سرکار میں پہلے حاضری و کیر جج کی مقبولیت و نور انیت کیلئے وسیلہ حاضر ہو یا سرکار میں پہلے حاضری و کیر جج کی مقبولیت و نور انیت کیلئے وسیلہ حاضر ہو یا سرکار میں پہلے حاضری و کیر جج کی مقبولیت و نور انیت کیلئے وسیلہ

ہم) جب زیارت کیلئے روانہ ہوں توراستہ میں درودوذکر میں ڈوب جائیں جے جسے مدینہ شریف قریب آئے شوق و ذوق زیادہ ہو تاجائے۔ (فتح القدیر) مدینہ منورہ کو روانگی: حفرت شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس روانپی کہ کتاب "جذب القلوب "میں تحریر فرماتے ہیں" اچھی طرح سمجھ لیناچاہئے کہ رسول مقبول علیا ہے کی زیارت کا قصد کرنااور آپ کی مسجد شریف کی زیارت سے مشرف ہو ایک کھی قبولیت کا مشرف ہونا جی مقبول سے برابر ہے بلعہ جو ججاداکر کے آیا ہے اسکی بھی قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔

سے بھی و کیما گیاہے کہ بعض گر اہد بخت لوگ طرح طرح کے جیلے بہانے اختیار کر کے خود بھی حاضری مدینہ سے محروم رہتے ہیں ہامحہ دوسروں کو CONDECTION OF THE PROPERTY OF

بھی مدینۂ طیبہ جانے سے روکتے ہیں۔ آن کی باتوں میں ہر گزنہ آئیں اور نہ ان
سے کوئی بحث مباحثہ کریں بلحہ پورے اوب واحترام سے مدینہ طیبہ کا ارادہ
کریں۔ صاحبِ "جندب القلوب" نے یہ بھی لکھاہے کہ سرکار دو عالم علیہ کی 
زیارت کی خاص نیت کر کے مسجد نبوی میں حاضری دینا مستحب ہے لہذا محبت
رسول میں ڈوبے ہوے کمال شوق سے درود و سلام کی کثرت کریں شہر مدینہ
منورہ کے قریب جہنچتے ہی نہایت ادب واحترام اور خضوع و خشوع اور خاص
توجہ کا اظہار کریں۔

مدینٹہ طبیبہ میں آمد: حدیثِ شریف میں ہے جب زیادت کرنے والا مدینہ ے قریب پہنچتاہے تورحمت کے فرضتے اسکے آگے آگے رہتے ہیں اور زیارت کرنے والے کو قشم قشم کی بشار تیں دیتے ہیں اور رحمت کے انوار اس پر شار كرتے ہيں (رقيمہ)۔مدينۂ طيبہ كے شہرِ مبارك ميں داخل ہونے سے پہلے مسواک کریں 'اعلیٰ لیاس بہنیں۔اگر لیاس سفید ہو توبہتر ہے کیو نکہ حضور نبی کریم علی کو سفید لباس بہت ببند تھا۔ جب مدینہ منورہ پر نظر پڑھے تو بہتر ہے کہ سواری سے اتر کر پیادہ ہو جائیں اور روتے ہوے سر جھکائے آئکھیں نیچے کئے ہوے اور درود شریف پڑھتے ہوے ممکن ہو تو نظے یاؤں چلیں شہر مبارک کے دروازہ میں داخل ہوتے وقت پہلے داہناقدم رکھیں اور کہیں بِسْمِ اللَّهِ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَّاكْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي اَبْوَابَ

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِى مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ عَيْنَ مَا رَزَقْتَ وَارْزُقْنِى مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِي اَوْلِيَانَكَ وَانْقِذُنِى مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِي اَوْلِيَانَكَ وَانْقِذُنِى مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْلِي وَانْقِدُرِي وَانْقِدُرُونِ وَانْقِدُرُ وَانْقِدُ وَانْقُولُ وَنْقُولُ وَانْقُولُ وَانْفُولُ وَانْقُولُ وَانْقُولُ وَانْقُولُولُ وَانْقُولُ وَانْقُولُوانُ وَانْقُولُ وَانْقُولُ وَا

(ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔جواللہ نے چاہا۔ نیکی کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔اے رب! سچائی کے ساتھ مجھکو داخل فرمااور سچائی کے ساتھ مجھکو داخل فرمااور سچائی کے ساتھ میرے لئے کھولدے اور ساتھ باہر نکال۔الہی تو اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھولدے اور اپنے رسول علیہ کی زیادت سے مجھے وہ نصیب فرماجو اپنے محبوب فرما نبر دار بند وں کیلئے تو نے نصیب فرمایا اور مجھے جہنم سے نجات دے۔ مجھے بخش دے او مجھ بررحم فرما۔ اے بہتر سوال کئے گئے۔)

مسجر نبوی میں داخلہ: مسجر اقدس میں حاضری سے پہلے الی تمام ضرور بات سے جلد از جلد فارغ ہول جن سے اگاؤ 'دل بیٹے کاباعث ہو۔ کس بکاربات میں مشغول نہ ہوں۔ ساتھ ہی عسل یاو ضوءو مسواک کے بعد بہترین سفید باکیزہ لباس بہنیں 'سرمہ اور خوشبو (مشک افضل) لگائیں (عالمگیریہ)۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے بہلے کچھ صدقہ خبرات دیں۔

مبحد کے قریب آتے ہی عرض کریں "الصلوة والسلام علیہ کے سرکارے علیہ کہ سرکارے علیہ کہ سرکارے عاشری کی اجازت ما تکتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہیں داخل ہول مگرمنفت ما تکتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہیں داخل ہول مگرمنفت سے ہے کہ باب جبریل یاباب السلام سے داخل ہول (غایة الاوطار) داہنا یاؤل

EEE CO IN LOGE

مسجد میں پہلے رکھیں (فتح القدیر) مسجد میں داخلہ کی دعالیتی "اَللّٰہ مَ اَفْتُحُ اَفْتُحُ الْفَتُحُ الْفَتُحُ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سعودی حکمر انول کی جانب سے مسجد نبوی کی بڑی توسیعے ویز کین کی گئی ہے جسکے بعد بہ یک وقت تقریباً ساڑھے چھ لاکھ نمازی باسانی نماز پڑہ سکتے ہیں۔ ترکی حکمر انوں کے عہد میں تغمیر کردہ عنبری رنگ سے مزین حجر وُ نبوی ' رياض الجنه' منبرو محراب نبوي' چبوتر واصحاب صفه وغير ه پر مشتل مسجد نبوي کامر کزی حصہ آج بھی جوں کا توں اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے لحاظ سے نہایت شایانِ شان ہی نہیں باتھ اپنی بے مثالی میں منفر دو ممتاز ہے جسکے دروازوں ' دیواروں 'دالانوں اور چھت کی کمانوں پر قرآنی آیات اور حضور علیہ کے اساع گرامی کی نہایت خوش خطو خوشنما تحریر اسکی رونق کو جارجا ندلگادئے ہیں۔ ترکی اور سعودی توسیع کے در میان نیز سعودی قدیم اور حالیہ توسیع کے در میان جو کھلے ذیر ساصحن ہیں۔ان میں بارہ خود کار چھتریاں نصب ہیں جو صرف بٹن دبانے پر حسب ضرورت سائبان کی شکل میں کھل جاتی یا بند کر دی جا سکتی ہیں۔ مسجد نبوی کی چھت میں ایک جانب بارہ اور دوسر ی جانب بارہ اور تیسری طرف تین جملہ ستائیس خود کار متحرک ہونے والی گنیدیں ہیں جو الكر أنك نظام سے مربوط ہیں انھیں بھی بٹن دباكر جب جاہیں سر كاتے ہونے عارضی صحن میں تبدیل کر کے موسم گرمامیں تھنڈی ہواکیلئے اور موسم سر مامیں و صوب حاصل کرنے کیئے استعال کیا جاتا ہے۔ المختر پہلے ہی ہے جنت کی کیاری سے آراستہ اس حرم مقدس کو عصری سہولتوں سے مزین کردیئے کے بعد اب بیرواقعی جنتِ ارضی کہلانے کا مستحق قطعہ بن گیا ہے جہال کی ہر شئے بعد اور ہر منظر دلکش اور رشک جنال رہے بقول شاعر مخم جسکی فضیلت پہدوعالم کی جبیں ہے خم جسکی فضیلت پہدوعالم کی جبیں ہے محبدہ گر کو نین وہ طیبہ کی زمیں ہے و نیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقیں ہے دیا کا عقیدہ ہے اور اپنا بھی یقیں ہے جو شئے ہے مدینہ میں کہیں اور جبیں ہے جو شئے ہے مدینہ میں کہیں اور جبیں ہے

ریاض الجنہ یا جنت کی کیاری: باب جبریل سے داخل ہوتے ہی بائیں جانب جبر وہی ہی فاطمہ خاتون جنت رض الد عندواقع ہے جسکے سامنے سے گذر نے پر بائیں جانب معجد نبوی کا جو حصہ ہے لیتی قبر انور اور منبر شریف کا در میانی حصہ اسکو حضور علیہ نے "روضہ میں آلجنتی " لیتی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ عرف عام میں اسکوریاض الجنہ یا جنت کی باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ عرف عام میں اسکوریاض الجنہ یا جنت کی اور روضہ نبوی کی زیار سے بھی جنت ملتی ہے اور روضہ نبوی کی زیار سے بھی جنت ملتی ہے کہ مرنے کے بعد اور حشر ونشر کے بعد ملے گالیکن جنت کا بہی سود الدھار ہیں نقد ہے کہ " ریاض الجنہ " میں اور سجد سے ہوتے ہیں کو نکہ تاجد ار مدینہ بیاغ جنت میں بڑھی گئی نمازیں اور سجدے دراصل راست بیاغ جنت میں بڑھی گئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہیں کیونکہ تاجد ار مدینہ بیاغ جنت میں بڑھی گئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہیں کیونکہ تاجد ار مدینہ بیاغ جنت میں بڑھی گئی نمازیں اور سجدے ہوتے ہیں کیونکہ تاجد ار مدینہ بیاغ

علیلتہ نے خود فرمایا کہ ''میرے گھر اور میرے منبر کے در میان جو جگہ ہے وہ ع جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے "سی بھی معزز مہمان کے استقبال کیلئے پچھایا گیا فرش و قالین مہمان کی شان و مرتبت کے موافق فیمتی واعلیٰ ہوا کرتا ہے۔خداو ندِ قدوس نے اپنے محبوب کی چہل قدمی اور روزانہ آمد ورفت کیلئے باغیج جنت ہے کم کوئی دوسر افرش شایان شان اور زیبانہ سمجھا کیو نکہ اسکے آگے د نیاکا ہر قیمتی سے قیمتی فرش سے اور نیے ہے۔اسی جنت کی کیاری میں محرابِ نبوی واقع ہے جہال آپ بنفس نفیس کھڑے ہو کرامامت فرمایا کرتے تھے۔ محراب نبوى :اسى رياض الجنة مين حضور سرور كونين عليه كالمصلى (نماز یڑھنے کی جگہ) بھی ہے جہال آپ کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے۔اس جگہ اب ایک خوبصورت محراب بنی ہوی ہے جو محراب نبوی کہلاتی ہے۔ حضور اکرم علی تعظیم کوبر قرار اکرم علی کے وصال کے بعد مصلی رسول جیسی متبرک جگہ کی تعظیم کوبر قرار ر کھنے کی غرض سے حضرت ابو بحر صد ایق رضی اللہ عند نے سر کار کی تماز ہے گئ جگہ 'سوائے قدم مبارک کی جگہ جھوڑ کرباتی جگہ پر دیوار بوادی تھی تاکہ آپ کے سیدہ کی جگہ لوگوں کے قد مول کی بے حرمتی سے محفوظ رہے۔بعد میں ترک حکمر انوں نے بھی اس ویوار کی حد تک محراب بنادی۔ چنانچہ اب اگر کوئی حاجی مصلّی رسول کے سامنے کھڑے ہو کر نماذیر سے تواسکا سجدہ حضور علیہ ہے کے قد موں کی جگہ پڑتا ہے۔اس وقت جو مقدس محراب بنی ہوی ہے وہ نو(۹)فٹ سنگ مرمرے ایک ہی مکڑے کی ہے جس برسونے کے پانی سے

20G 19. 20s

خوبصورت بیناکاری کی گئی ہے۔ دونوں جانب سرخ سنگ مرمر کے بے مثال ستون نے ہوے ہیں۔ محراب کے اوپر سور ہاحزاب کی آیت (۵۲) کندہ ہے جس میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ گیا ہے۔ محراب کی مغربی جانب "هذا مصلی رَسُولِ اللّٰهِ عَلِیْ "کھا ہوا ہے۔ معجد نبوی کے قدیم حصہ کی پیش پر قبلہ کی سمت تین فضاو نجی پیشل کی جالیوں سے بنی دیوار نصب کی گئی ہے۔ اسکے علاوہ محراب النبی کے دائیں بائیں پیتل ہی کے دو دروازے سے ہوے ہیں۔ آج کل معجد نبوی میں امام صاحب اس کے اگلے جے میں امام صاحب اس کے اگلے حصے میں امام صاحب اس کے اگلے حصے میں امام صاحب اس کے اسکے حصے میں امام صاحب اس کے اسکی اس کے اسکی حصے میں امام صاحب اس کے اسکی کی حصے میں صاحب کی حصے میں امام صاحب کی حصے میں صاحب کی کی حصے میں صاحب کی حصے میں صاحب کی حصے میں صاحب کی حصے میں صاحب کی صاحب کی حصے میں صاحب کی حصے میں صاحب کی صاحب

سات سنتون : ریاض الجنة کے وہ سات ستون جھیں سنگ مر مر کے کام اور سنہری میناکاری سے نمایاں کر دیا گیا ہے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ ستون روض یہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے ذریعہ ممتاذ کئے ہوے ہیں۔ ان خاص ستونوں کی در میانی جگہ بی جنت کا گلزا ہے تفصیل درج ذیل ہے ہیں۔ ان خاص ستونوں کی در میانی جگہ بی جنت کا گلزا ہے تفصیل درج ذیل ہے اس طوانہ حق نیائی اسلامی کے قریب ہے۔ حضور اقدس علی اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ہیں اقدس علی کے فراق میں وہ کھجور کاور خت دفن ہے جو لکڑی کا منبرین جانے کے بعد آپ کے فراق میں بیوں کی طرح رویا تھا۔

٢) اسطوانة عائشه صديقه رض الله عنها: ايك

بار حضور نبی کریم علی نے فرمایا کہ ''میری مسجد میں ایک جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو مہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کاعلم ہوجائے تووہ قرعہ اندازی کرنے لگیں''
(طمرانی)

اس جگه کی نشاند ہی ام المومنین فی فی عائشہ صدیقه رضی الله عنبانے فرمائی محقی۔ اب وہیں ستون عائشہ بنادیا گیاہے۔

س) اسطوانه ابو لبابه رض الله عنه: ایک صحائی حضرت الالبه رض الله عنه: ایک صحائی حضرت الالبه رض الله عنه سے ایک قصور ہو گیا تھا تو اسمی محافی کیلئے انھوں نے خود کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ جب الله تعالی نے وحی کے ذریعہ آپ کا قصور معاف فرمادیا تو حضور علیہ نے خوش ہو کربہ نفس نفیس ان کو ستونوں سے کھولدیا اسلئے یہ "ستون ابو لبابہ" یا "ستون توبہ" سے موسوم ہو گیا۔

اسطوانة وفود: یه وی جگه تقی جہاں پر باہر سے آنے والے دفود سے حضور اکر م علیقہ ملاقات فرمایا کرتے تھے۔

۵) اسطوانه سریر: حضور سرور کونین علیه اعتکاف میں یہیں تشریف رکھتے تھے اور رات کوآپ کیلئے یہیں بستر پھھایا جا تا تھا۔

۲) السطوانة على : بيروه جكه به جبال حفرت على شير فدار من الله عند نه صرف نماذ يره ها كرت عن بيعه الله على بياها كرت عن بياها كرت عن بياها كرت عن بياها كرت عن الله عند نه صرف نماذ يره ها كرت عن بياها بالله كياكرة عن السكوستون حرس بهى كياجا تا به -

eg 1917 Dis

ک) السطوانه تهجد: اسمقام مین حضور سرور کا تنات علی الله تنجد ادافر مایا کرتے تھے۔

صفہ اور اصحاب صفہ : صفہ کے معنی ہیں چبوترہ یاسابید دار جگہ۔ پہلے بیہ مسجد نبوی کے شالی مشرقی کونے پر مسجد سے ملا ہواایک چبوترہ تھا۔ اب بہی چبوترہ باب جبریل سے اندر داخل ہوتے وقت حجرہ شریف کے شال میں محراب تہجد کے بالکل سامنے پیتل کی جالی سے گھرا ہوا ہے جسکا طول وعرض عالیس عالیس فٹ ہے آجکل اس پر لوگ بیٹھ کر قرآن یاک کی تلاوت کرتے ہیں جن سے چبوترہ ہمیشہ تھر اہوار ہتاہے۔ دور نبوی میں اس چبوترہ پر جارتایا نج سو فقراء مهاجرین رہتے تھے جنکے یاس نہ گھر تھانہ دنیوی سامان اور نہ کوئی کاروبار تھے۔ نہ ان حضر ات کی شادی ہوی تھی اور نہ ان کا یہاں کنبہ و قبیلہ تھا۔ ہمیشہ مسجد میں حاضر رہنا ' دن میں روزہ و تلاوت قرآن اور رات میں شب بیداری اور ہر جہاد میں کشکر اسلام کے ساتھ شرکت کرناان کاکام تھا۔ صفہ پر بود وباش · كرنے والے ان صحابة كرام كو "اصحاب صفه" كہا جاتا تھا۔ الله تعالىٰ اور اسكے ر سول علیہ نے مسلمانوں کو رغبت ولائی کہ انھیں صدقہ و خیرات دیں۔ اصحاب صفہ میں فقر و سادگی اور د نیاوی چیزوں سے بے رغبتی اور بے نیازی کا جذبه پایا جاتا تھا۔ یہ اصحاب رات دن تزکیهٔ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیمات واصل کرنے کی خاطر فیضال مصطفوی سے فیض پاپ ہونے کیلیے خدمت نبوی

میں حاضر رہتے تھے۔ تجارت اور زراعت وغیر ہے۔ انکو کوئی دلچیسی نہیں تھی۔

میں حاضر رہتے تھے۔ تجارت اور زراعت وغیرہ سے انکو کوئی دلچیسی نہیں تھی۔
اصحابِ صفہ دین کی دولت سے مالا مال تھے مگر دنیاوی زندگی میں غربت وافلاس
کا یہ عالم تھا کہ بقول سید نااہو ہر ہرہ رضالہ عنہ ''مین نے ستر (۵۰) اصحاب صفہ کو
دیکھا کہ جنکے پاس جادر تک میسر نہ تھی بلحہ صرف تہبند تھایا فقط کمبل۔ جادر کو
گلے میں اسطرح باندھ کر لاکا لیتے کہ وہ پنڈلیوں تک اور بعض کے مخنوں کے
قریب بہنچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھاے رکھتے کہ کہیں ستر نہ کھل
جائے۔ (بخاری شریف جلداول)

گنید خضر ا: روضه اقدس کے اوپر گنید خضر اہے جبکی شکل ہر عاشق رسول مسلمان کے دل میں مسلمان کے دل میں مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ابتد ائی تغییر میں سفید رنگ کا گنید تغییر کیا گیا تھا جسکو "قبة المبیضاء" کہاجا تا تھالیکن بعد میں گنید نبوی کی از سر نو تغییر ہوئی اور اس پر سبز رنگ کرایا گیااس سبب اسکو"گنید خضر اء" کے نام سے یاد کیا جا تا ہے جسکی صرف نصور دکھ لینے سے ایک سے مسلمان کی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور پیدا ہو جا تا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنة "محراب النبی "ساتوں ستون "اصحابِ صفہ اور گنید خضر اء وغیر ہ پر مشتمل روضتہ نبوی کاوہ حصد آج بھی اس شکل میں موجود ہے جس کوتر کی حکمر انول نے تغییر کروایا تھا۔

مسجد نبوی کی تغمیر و توسیع کا کام دور نبوی کے علاوہ حضرت عمر و حضرت عمر و حضرت عمر و حضرت عشرت عثمان رضی اللہ عنما کے زما شہ خلافت میں بھی ہوا۔ اسکے بعد خلیفہ ولید بن

266 19 De

عبد الملک اور ترکی دور حکومت میں خصوصاً سلطان عبد المجید نے اضافہ کیا تھا اب سعودی دور حکومت میں مسجر نبوی کی بے بناہ توسیع عمل میں آچکی ہے اب عبودی دور حکومت میں مسجر نبوی کی بے بناہ توسیع عمل میں آچکی ہے اسکے باوجود ال کھول فرز ندائ توحید کیلئے آج بھی بیہ مسجد شکوہ کو تاہ دامنی کرتی ہے اور عمارت ہے باہر بھی نماز باجماعت کی صفیں ہوتی ہیں۔

الغرض مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اگر باجماعت کوئی نماز قائم ہے تواس میں شرک ہو جائیں جسکے پڑھنے سے تحیۃ المسجد بھی ادا ہوجائیگ ورنہ آگر غلبۂ شوق مہلت دے اور وقت کراہت نہ ہو تو ریاض الجنۃ میں حضور علیہ شوق مہلت دور کعت تحیۃ المسجد ادا کریں جس میں فاتحہ کے بعد بہلی رائعت میں سور ہ کافرون اور دوسری رکعت میں سور ہ اخلاص پڑھیں۔ اور بہلی رائعت میں سور ہ اخلاص پڑھیں۔ اور وبال نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو جہاں بھی ہو سکے اس کے نزدیک ادا کرنے وبال نماز پڑھنے کا موقع شکر میں گر جائیں کہ اللہ تعالی نے اس نعمتِ عظلی کے نواز ااور دعا کریں۔ ایک ایک جائی ایک جائیں کے ادب کا سلیقہ ان کا جمالی جہاں اور ایزادر جیاتہ ہوئی ہو سکے اور کا سلیقہ ان کا جمالی جہاں اور ایزادر جیاتہ ہوئی ہوئیت نصیب فرما۔

اب ادب واحترام میں مستغرق 'گردن جھکائے' آگھیں نیجی کے ا لرزتے کا نیپے "گنا ہول کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہو کر حضور علیہ کے عفوہ کرم کی امدید رکھیں اور حضور والا کی پائیں لینی مشرقی سمت مواجبہ عالیہ میل عاضر ہول۔ مواجبہ شریف اور مقصور ہ شریف : روضنہ اقدس کو پیتل کی جالیوں سے اور اطراف دیگر لوہے کی جالی دار دروازوں سے بندر کھا گیا ہے۔ مواجبہ شریف کی جانب جالی میں تینوں مزارات متبر کہ کے مقابل گول گول سے تقریباً چھ سات انچ قطر کے دائرے ہیں ایک دروازہ بھی ہے جو تمام دروازوں کی طرح ہروفت بندر ہتا ہے اس مجارت کو مقصور ہ شریف کہتے ہیں۔

اس مقصورہ شریف کے اندر حضور اکر م علیہ علیہ عضرت ابو بحر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا تنیوں کی مبارک قبریں ہیں جنگی ترتیب ہیئت اور صورت کے بارے میں کوئی سات روایتیں آئی ہیں جن کو علامہ سمہودی علیہ ارحمہ نے اپنی کتاب "وفاء الوفا" میں تفصیل کے ساتھ میان فرمایا ہے۔ان میں جو صورت زیادہ مشہور ہے وہ ذیل کی طرح ہے۔

میں جو صورت زیادہ مشہور ہے وہ ذیل کی طرح ہے۔

جنوب (قبلہ)

یہ تینوں مزارات مبارک دراصل فی فی عائشہ رمنی الله عنها کے جمرہ شریف کے اندر ہیں۔ جالی مبارک میں جودائرہ حضورِ اقدس علیہ کے چبرہ انور کے مقابل منایا گیاہے اسکومواجہہ شریف کہاجا تاہے۔

مزار انور پر حاضری اور آواب: مواجبہ شریف میں تین چارہاتھ کے فاصلہ پر سرِ اقدس کے پاس قبلہ کی طرف پشت کر کے اس طرح کھڑے رہیں جیسے نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ (یقف کما کیقف فی المصلوق عالمگیریہ) اس وقت سر کار کاروئے انور مقابل جروبر وہو جائے گا کیونکہ آپ مزارِ انور میں قبلہ رخ آرام فرما ہیں لیکن خبر دارنہ اس سے زیادہ قریب ہوں اور نہ ہی اپناہاتھ جالی اقدس کولگانے کی جمارت کریں نہ یوسہ دینے کی جرات کریں۔ یہ اسلئے نہیں کہ معاذ اللہ ایسا کرنا شرک یابد عت ہے بلے اس احساس کے تحت کہ اسلئے نہیں کہ معاذ اللہ ایسا کرنا شرک یابد عت ہے بلے اس احساس کے تحت کہ جمھ جیسے عاصی کے گنا ہگار ہاتھ اور ہونٹ اس لاکن نہیں کہ اس پاک جالی کو چھو سکیں یا سے بوئے دے سکیں۔

نبیتِ خودبہ سکت کردم ومن تعظم زال کہ نسبت بہ سگ کوئے توشد بے ادبی

آنخضرت علی نورانی صورت کریمه کادل میں خیال باندھیں اور تصور کریں کہ آپ لحد مبارک میں زندہ اور حیات آرام فرما ہیں اور زیارت کرنے والے کے احوال سے واقف ہیں اور اسکے سلام ومعروضات کو ساعت فرمار ہے

The Court of the C

ا) راته نَائِمُ فِي لَحْدِهِ وَيَعْلَمْ زَائِرَهُ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ (عالميري)

7) لا فرق بَيْنَ مُوتِهِ وَ حَيَاتِهِ فِي مُشَابِدَتِهِ لِأَمَّهِ وَمُعْرِفَتِهِ فِي مُشَابِدَتِهِ لِأَمَّةِ وَمُعْرِفَتِهِ فِي مُشَابِدَتِهِ لِأَمَّةِ وَمُعْرِفَتِهِ فِي مُشَابِدَتِهِ لِأَمَّةِ وَمُعْرِفَتِهِ فِي مُشَابِدَتِهِ فِي مُشَابِدَتِهِ فِي مُشَابِدَتِهِ فِي مُنْدَةً فِي الْمُوامِدِةِ فَعُرَائِمِهِمْ وَخُواطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَةً فِي الْمُؤْمِدِةُ وَخُواطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَةً فِي الْمُؤْمِدِةُ وَخُواطِرِهِمْ وَخُواطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَةً فَي اللّهِمْ وَذِلِكَ عِنْدَةً فَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي مُؤْمِدِهِمْ وَخُواطِرِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَةً فَي اللّهُ وَلَي مُؤْمِدُهُ وَخُواطِرِهِمْ وَخُواطِرِهِمْ وَذَلِكَ عَنْدَةً عَلَيْهِمْ وَخُواطِرِهِمْ وَخُلِكَ عِنْدُةً وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولِقُولِهُمْ وَخُواطِرِهِمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهِمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهِمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهُمْ وَخُواطِرِهِمْ وَخُواطِرُهُ وَالْعُرْمِيْ وَاللّهِمْ وَالْعُرْمُ وَالْعِمْ وَالْطِيرِهِمْ وَاللّهُ وَالْعُرِهُ وَالْعُرِهِمُ وَالْطُرِهِمُ وَاللّهُ وَالْعُرِهِمُ وَاللّهُ وَالْعُرِهُ وَالْعُرِهُ وَالْعُرِهِمُ وَالْعُرِهِمُ وَالْعُرِهِمُ وَالْعُرُولُ وَالْعُرِهِمُ وَالْعُرِهُ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهُ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهُ وَالْعُرِهِ وَالْعُلِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعِلِهِ وَالْعِلِي وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِهُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ والْعُلِمُ وَالْعُرِهُ وَالْعُرِهِ وَالْعِلْمُ وَالْعُرِهِ وَالْعُرِولُولِهِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِ

ر اصل سر کاردو عالم علی تقییباً بچی حقیقی د نیاوی جسمانی حیات کے ساتھ وراصل سر کاردو عالم علی تقییباً بچی حقیقی د نیاوی جسمانی حیات کے ساتھ و لیسے ہی جلوہ گر ہیں جیسے وصال کے پہلے تھے۔آپ کی اور تمام انبیائے کرام کی رحلت صرف خدا کے وعدہ کی تصدیق میں ایک آن کیلئے تھی۔ان کا انتقال صرف عوام کی نظر سے جھپ جانا ہے۔

اب نہایت اوب واحرام ، خشوع و خضوع اور عجز وانکسار کے ساتھ بارگاہ نبوی کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے نہ زیادہ اونجی اور نہ بی بہت بہت بہت آواز سے بلکہ در میانی آواز سے سلام گذرانیں۔ورنہ آپی بارگاہ میں آواز بلند کرنے ہوائے ہیں۔(سورة حجرات ۲۰) سے سارے اعمال اکارت ہوجاتے ہیں۔(سورة حجرات ۲۰) سے سارے اعمال اکارت ہوجاتے ہیں۔(سورة حجرات ۲۰)

اے پائے نظر ہوش میں آگوئے نبی ہے . آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے

مجراو تشکیم: 1) آبدیده موکر صلاة و سلام کانذرانه جن لفظول میں جاہیں

گذارين - كم از كم يون عرض كرين -كذارين - كم از كم يون عرض كرين و السويد الكريم والرسول السلام عَلَيْك أيها النبي السيد الكريم والرسول

الصّلوة والسّلام عَلَيْكُ يَا سَيدُنا وَ نبِينا وَحبِيبنا وَ علينا وَ قُرَة اَعْينِنا يَا رَسُولَ اللّهِ

اے ہمارے سر دار 'ہمارے نبی' ہمارے حبیب اور ہماری آنکھو کی تھنڈک اللہ

کے رسول! آپ پر درودوسلام ہو۔

اکسنلوۃ والسلام عکی کے بیانیت اللہ

اے اللہ کے نبی آپ پر درودوسلام ہو

اکسنلوۃ والسلام عکی کے بیاخبیب اللہ

اے اللہ کے حبیب آپ پر درودوسلام ہو

ٱلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذُنِيِينَ عِنْدَاللَّهِ

=05 (19 )DE

اے اللہ کے پاس گنبگاروں کی شفاعت کرنے والے آپ پر درودوسلام ہو السَّا فَ اللَّهُ وَهُمَّةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمَّا اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ

اے وہ ذات جسکواللہ نے سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجاآپ پر درودو

السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْكِ وَاصْحَابِكَ وَامَّتِكَ وَامَّتِكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَامَّتِكَ وَامْتِكَ وَامْتِكُ وَامْتِهِ وَامْتُولُوا وَامْتِهِ وَامْتُولِ وَامْتُولُوا وَامْتُولُوا وَامْتُولُوا وَامْتُولُوا وَامْتُولُوا وَامْتُولُوا وَامْتُوا وَا

آپرِآپ کیآل پراورآ کیے اصحاب پراورآ کی تمام امت پردرودوسلام ہو جہاں تک ممکن ہو اور زبان ساتھ دے اور سستی نہ ہو صلاۃ و سلام کی کثرت کر یں۔ حضور سے اپنے اور اپنے والدین 'پیرومر شد 'اسانڈہ 'اولاد' اعزہ واقربا' احباب اور سب مسلمانوں کیلئے شفاعت ما تکیں اور باربار یوں عرض کریں احباب اور سب مسلمانوں کیلئے شفاعت ما تکیں اور باربار یوں عرض کریں اور باربار یوں عرض کریں آپریٹ کے الشفاعة کیا رسول الله

(ترجمہ: اے للہ کے رسول! میں آپ سے شفاعت مانگتا ہوں) پھر اگر کسی نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کرنے کی خواہش کی ہے تو

پھر اگر کسی نے حضور کی خدمت میں سلام عرص کرنے کی حواہ کس کے ہو اسکی طرف سے بھی سلام بجا لانے کاشر عاصم ہے۔اسکا سطرح اظہار کر سکتے ہیں السلام علیک بارسول اللہ من (فلال بن فلال) اور فلال بن فلال کی جگہ اسکا نام لیں اگر بہت سے لوگول نے سلام عرض کرنے کہا مگر سب کے نام یاد نہیں تو یوں عرض کرسکتے ہیں بارسول اللہ! آپ پر ہراس شخص کی جانب سے سلام

ہو جس نے مجھ عوآ یکی بارگاہ میں سلام عرض کڑنے کو کہا تھا۔

ضروری درخواست: کتاب باذاسے استفادہ کرنے والے هر حاجی صاحب سے عاجزانه درخواست ہے که اس درویشِ عاصی قاضی سید اعظم علی صوفی قادری بن حضرت مفتی سید احمد علی صوفی قادری کیلئے بہی سلام کے بعد شفاعت کی بھیک ضرورمانگیں۔

errormone (Color D) encomment

ب) پھراپنی واہنی جانب یعنی مشرق کی طرف ایک ہاتھ برابر فاصلہ ہے کر دوسرے دائرہ پر حضرت صدیق اکبررض اللہ عنہ کے چرو کورانی کے سامنے

کھڑے ہوے یوں سلام عرض کریں اکسی کا میک یا خلیفة رسول الله

اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ پر سلام ہو السّلام علیک یا وزیرر سول اللہ

اے اللہ کے رسول کے وزیرآپ پر سلام ہو

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِوَرَحْمَةً السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِوَرَحْمَةً السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِوَرَحْمَةً

اے غار (تور) میں اللہ کے رسول کے ساتھی آپ پر سلام اور اللہ کی رسول کے ساتھی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اسکی بر کتیں ہو

ج) پھراپی داہنی جانب مزیدایک ہاتھ برابر فاصلہ ہے کر تیسرے دائرہ

ECC 11 DE

اے اسلام اور مسلمانوں کی عزت! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور بر ستیں ہوں ہوں

د) پھر بالشت برابر مغرب کی طرف یعنی اپنی بائیں جانب اور حضرات ابوبحر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی الله عنبا کے در میان کھڑے ہو کر اسطرح سلام عرض کریں

السَّلَامُ عَلَيْكُما يَا خَلِيفَتَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُما يَاوَزِيرَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُما يَاضَرِجِيْعَى رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُما يَاضَرِجِيْعَى رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَسْئَلُكُما الشَّفَاعَة عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُما وَبَارِكَ وَ سَلَّمَةً (ترجمه: الماللُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُما وَبَارِكَ وَ سَلَّمَةً and and a second of the second

رسول کے وزیر آپ دونوں پر سلام ہو۔ اے اللہ کے رسول کے پہلو میں آرام کرنے والے آپ دونوں پر سلام اور اللہ کی رجمت ہواور اسکی بر کنٹیں ہوں۔ آپ دونوں حضر ات سے میں سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ علی ہے کے حضور ہماری سفارش کیجئے۔ اللہ تعالی حضور علی ہو اور آپ دونوں پر درودوویر کت و سلام نازل فرمائے)

ھ) امام نودی نے اپنے مناسک میں لکھاہے کہ اسکے بعد پھر پہلی جگہ یعنی حضور کے مواجبہ شریف کے سامنے آئیں۔اول خوب حمد و ثناء الہی کریں اس نعمتِ عظمٰی کا شکریہ اوا کریں۔ پھر خوب ذوق و شوق سے حضور اکر معلی علیہ پر حوب ذوق و شوق سے حضور اکر معلی پر حوب دو دو شریف پڑھیں اور آپ کے وسیلہ سے اپنے لئے اور اپنے والدین 'مشائخ' ' المبل و عیال ' عزیز و اقارب ' احباب و متعلقین اور تمام مومنوں کے لئے دعا کرتے ہوے سب کیلئے شفاعت کی آپ سے در خواست کریں۔

و) اسکے بعد وحی نازل ہونے کی جگہ کھڑے ہوکر مقرب فرشتوں پر بول سلام کریں۔

اَلسَّلامُ عَلَيْکُ يَا سَيِّدَنَا جِبْرَئِيْلَ طِ
السَّلامُ عَلَيْکُ يَا سَيِّدَنَا مِيْكَآئِيْلَ طِ
السَّلَامُ عَلَيْکُ يَا سَيِّدَنَا اِسْرَافِيْلَ طِ
السَّلَامُ عَلَيْکَ يَا سَيِّدَنَا اِسْرَافِيْلَ طِ
السَّلَامُ عَلَيْکَ يَا سَيِّدَنَا عِزْرَائِيْلَ طِ
السَّلَامُ عَلَيْکَ يَا سَيِّدَنَا عِزْرَائِيْلَ طِ
السَّلَامُ عَلَيْکَ يَا مَلاَئِکَةَ اللَّهِ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْ

manarana (G. V. V. Di amananana

کے سوادن رات مسجر نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گذاریں اور عبادات اطاعات صد قات اور سلام وصلوۃ میں مشغول رہیں۔ دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کریں۔ روضئہ انور پر نظر کرنا بھی ولی ہی عبادت ہے جیسے کعبۃ اللہ یا قرآن مجید کا دیکھنا اسلئے مسجد کے اندر ہول تو حجر ہ مبارک کو ہی تعظیم سے خوب دیکھنے رہیں اور مسجد کے باہر ہول تو گنبر خضر اکو ہی دیکھنے رہیں۔ شہر میں خواہ ہر وان شہر جہال کہیں گنبر مبارک پر نظر پڑے تو فوراً دست بستہ او هر منہ کر کے صلوۃ شہر جہال کہیں گنبر مبارک پر نظر پڑے تو فوراً دست بستہ او هر منہ کر کے صلوۃ وسلام عرض کریں۔ عاشقانِ محمدی کو گنبر خضر اپر نظر کرنے سے جوآ تھوں میں تھنڈک اور نور اور دل میں جو سر ور پیدا ہو تا ہے اس کیفیت کابیان کرنا مشکل اور نا ممکن ہے۔

بلا عذر ترک جماعت نه کریں که گناه ہے۔ ہمیشه مسجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کریں '' نوگیت سنة الإغریکاف' ' ممکن ہو تو مسجد شریف میں رات عباوت میں گذار دیں اگرچہ ایک ہی رات کیوں نه ہو کیو نکه عاشقِ مصطفیٰ کیلئے وہ رات شبِ قدر سے کم نہیں بلحہ زیادہ ہے۔ مدینۂ منورہ میں روزہ نصیب ہو خصوصا گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر شفاعتِ مصطفیٰ کا وعدہ ہے۔ بنجگانہ یا کم از کم صبح اور شام مواجہہ شریف میں سلام عرض کرنے حاضر ہوں۔ مزارِ اقد س کو ہر گزیشت نه کریں۔ نماز میں بھی اسکا کحاظر کھی الی جگہ پڑھیں۔ مسجد شریف میں واخل ہونے کے وقت سے باہر نگلنے تک دل و زبان اور اعضاء کو ہر کمروہ چیز سے بچائے رکھیں' تھجور مسجد میں نہ کھائیں۔ مسجد میں اور علی مسجد میں نہ کھائیں۔ مسجد میں اور اعضاء کو ہر کمروہ چیز سے بچائے رکھیں' تھجور مسجد میں نہ کھائیں۔ مسجد میں

### آهُلِ السَّمَاوُتِ وَ الْأَرْضِينَ كَافَّةً عَامَةً طَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِهُ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتِهُ.

(ترجمہ: اے ہمارے سروار جبر ئیل طیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے ہمارے سروار میکائیل طیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے ہمارے سروار اسرافیل طیہ السلام آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ کے مقرب فرشتو آسانوں اور زمینوں کے سب کے سب! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اسکی بر کتیں نازل ہوں۔)

پھر منبراطہر کے قریب دعامانگیں۔اس وقت اسطر ح کھڑے رہیں کہ منبرکا عمود اپنے سیدھے مونڈھے کے مقابل ہو کیونکہ آنخضرت علیہ کے منبرکا عمود اپنے سیدھے مونڈھے کے مقابل ہو کیونکہ آنخضرت علیہ کہ کی قبر شریف اور منبر منیف کے در میان ہے۔وہال کھڑے رہ کر دور کعت نماز پڑھیں۔اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا سجدہ ادا کر ہیں کہ اللہ پاک نے اسکی توفیق دی پھر جو چاہیں دعا کریں (اختیار شرع مخار) پھر اگر وقت مکر وہ نہ ہو تو جنت کی کیار کی میں دور کعت نماز پڑہ کر دعا کریں۔ اسکے بعد اسطوانہ حنانہ 'اسطوانہ می عاکشہر ضی اللہ علی اسطوانہ وور کی کیار کی مقابات ہیں۔ پھر این قیام گرا جا کیں۔ اسطوانہ وفود 'اسطوانہ تنجد اور اسطوانہ مریہ کے پاس نماز پڑھے دعا کریں کہ برکتوں کے مقابات ہیں۔ پھر این قیام گرا جا کیں۔

مدینهٔ منوره میں قیام کے آواب: جتنے دن بھی مدینهٔ طیبہ میں رہنا نصیب ہواسکو غنیمت جانیں اور ایک سانس بھی برکار جانے ہندویں۔ضروریات E CONTRACTOR DE LE CONTRACTOR DE LA CONT

تھوک نہ ڈالیں۔مسجر شریف میں جبر کیل علیہ السلام اور قرآن کے نازل ہونے کے مقام پر ایک بار ہی سہی ختم قرآن ممکن ہو توضر ور کریں۔

روضئه نبوی کی زیارت کے بعد جنت البققیع کی زیارت کریں جہال اللہ رسول واصحاب کرام اور ازواج مطہر ات 'تابعین ' تنج تابعین اور علماء و صالحین د فن ہیں۔ عم رسول سید الشہداء سید ناحمز ہ بن عبد المطلب رض اللہ عنہ کی زیارت کریں۔ میدانی بدر فیارت کریں۔ میدانی بدر جانا ممکن ہو تو شہداء بدر کی زیارت کریں۔

مدینہ طیبہ میں رہنے والوں سے محبت اور مروت سے پیش آئیں خصوصاً روضہ نبوی کے خاد موں (خواجہ سراؤل) کے ساتھ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئیں کیونکہ یمی لوگ حضورا کرم علیہ کے ہمسایہ ہیں جو بہت براشر ف ہے۔ المخقر جب تک مدینۂ منورہ میں قیام کاشر ف حاصل ہو ہمیشہ حضور کی محبت سے اپنے کو سرشار رکھیں کیونکہ زندگی میں یہی مبارک گھڑیاں ہیں جو تمام عمر کافیمتی سرمایہ اور نایاب نعمت ہے۔

مدينته منوره مين مقدس مقامات كي زيار ات

مر شد الحجاج میں مدینہ منورہ کے مآثر اور زیارت گاہوں کی ذیلی سر خیوں کے ساتھ ایک فہرست دی گئی ہے جو حسب ذیل ہے

مساجد: ۱) مسجد نبوی ۲) مسجد قبار

معرد الى بحر الى ب

۳) مسجد الی بحر۔ ۳) مسجد علی۔ ۵) مسجد فاطمہ۔ ۲) مسجد عشر ہ۔

2)مسجد بیر اریس پاییر خاتم\_

۸) مسجد جمعه یادادی یاعا تکه هه مسجد فضیح یا مسجد سخس ه ۱۰) مسجد ببنی قریطهه هه ۱۱) مسجد مشربه ام ابر اهیم ه

۱۲)مسجد ما ئده۔

۱۳)مىجدىبنى ظفريامىجدىغلىه ياسفر ەنبىي۔

۱۲)مسجد فاطمه يامسجدالناقه \_

۱۵)مىجدا جابە يامىجدىنى معاوبيە ـ

۱۲)مىجد طريق السافله يامسجد ابي ذر غفاري\_

ا) مسجد بقیع یامسجد انی بن کعب۔

١٨) مسجد فتح يامسجد احزاب يامسجد اعلى\_

۱۹)مسجد ابی بحر قریب دروازه مصری \_

۲۰) مسجد عمر - ۲۰) مسجد عثمان -

۲۲) مسجد علی - ۲۳) مسجد بلال -

۲۴) مسجد سلمان فارسی - ۲۵) مسجد مصلی عبیریامسجد غمامه -

۲۲) مسجد بنی حرام ۲۷ مسجد بحیریامسجد سجده د

۲۸) مسجد فاطمه قریب بقیع۔

۲۹) مبر معرع (جهال حفزت سيدنا حمزه رفني للدعن شهيد و تقعی) ۲۹) مسجد فتح۔ ۲۳) مسجد الفسج يامسجد جبل احد (بہاڑے والمن ميں ہے)۔ ۲۳) مسجد الثنايا (جهال و ندانِ مبارک شهبيد ہوے تھے)۔

۳۴) عجر التغايار بهال و تداني مبار ك بهيد بوت كات. ۳۳) مسجد عينين \_ ، هم ۳) مسجد السيق \_ .

۳۵) مسجدوادی یامسجدالعسحر (جہال حضرت امیر حمز ہر حیمی کھاکر گرے تھے ۳۲) مسجد ذباب یامسجد الراہیہ۔

۲۳)مسجد السقیایا مسجد العسکر (قریب مدفن حضرت حمز ه رضی الله عنه) -۳۸)مسجد قبلتین -

آبار (باؤلیال): ۱) بیراریس پاییر خاتم ۲) بیر عرس

۳) بیر حاء ۲۳) بیر بصاعه

۵) بیر بصه

٢) بير رومه يابير عثان يا قليب المزني

2) بير عھن يابير اليسير ه-

انبار (نبریس): ۱) عین الشهداء ۲) نبر الزرقا

جبال (بیال : ۱) جبل احد (جسمین ہارون علیہ السلام کی قبرہے)

۲) جبل عینین یا جبل رماة سرا سرا جبل سع

واوی : ۱) وادی عقیق (مبارک وادی جسمیں فرشتے نے آخضرت علیہ کونماز بڑھنے کہاتھا)

and a service of the service of the

مكانات: ۱) دار كلثوم بن الهدم ۲) دار سعد بن خيثمه سركانات: ۱) دار الى ابوب انصارى

س) دار عبدالله بن عمر بن خطاب بإدار العشره

۵) دارامام جعفر صادق ۲) دار عثمان بن عفان

دارابی بحر صدیق ۸) دار خالدین ولید\_رض الدمنیم

مشامر شہید ہونے کے مقامات):

ا) مشهد سيد الشهداء حمر ه رضي الله عنه

۲) مشهد مالك بن سنان رضي الله عنه

س ) مشهد نفس ز کبیه محمد بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی الله عند

سى) مشہد شہدائے بدر رضی اللہ تنہم (جومدینہ طبیبہ سے دورواقع ہیں)

قبور: ١) حضرت عبدالله بن عبدالمطلب والد ماجد حضرت محمد رسول الله

حلالتہ (یہ قبربابِ رحمہ اوربابِ مجیدی کے در میان مسجد نبوی کے باہر تھی جسکو

سعودی حکمر انول نے پہال سے منتقل کر دیا )

٢) حضرت لسيدنا شيخ على العريض بن حضرت امام جعفر صادق رض الله عند

= (G (-9 ))==

جو (جانب شرق مدینه منوره کے باہر) ہیں -

س) حضرت بارون عليه السلام پيغمبر (يه قبر جبل احد ميں ہے)

م) حضرت سيدنا شيخ المعيل بن حضرت امام جعفر صادق رضي الله عنه

(بابالبقع کے متصل مصار بقع کے باہر)

ن) حضرت سیدنالوسعید خدری (حصار بقیع کے باہرومتصل)

٧) حضرت سيدنا فاطمه بنت اسد رضى الله عنها والده ماجده حضرت

سيدناعلى مرتضى كرم اللدوجهه

2) عمات رسول بلند عليه يعني (حضرت صفيه اور عائكه رضي الله ننبها كوري عليه الله ننبها كوري الله ننبها كوري الله ننبها كوري الله ننبها كوري الله كوري اله كوري الله كوري الله كوري الله كوري الله كوري الله كوري الله كور

، جنت البقيع جس ميں ازواج و آلِ نبی صحابہ اور تابعين منبع تابعين س

کے قبور ہیں۔

فیرست ندکورہ بالا میں سے چند اہم مشہور مقدس زیارت گاہوں کا حال درج ذیل کیاجاتا ہے

جنت البقيع: مدينه طيبه كى مشرقى جانب قبرستان به جسكو "جنة البقيديع" كے علاوہ "بقيع الغرقة" بھى كہتے ہيں اور جسكى زيارت سنت بهرستان ميں امہات المومنين ازواج مطہر ات اور آنحضرت عليات كے داس قبر ستان ميں امہات المومنين ازواج مطہر ات اور آنحضرت عليات كا صاحز دہ اور صاحز ادبول كے علاوہ دس ہزار سے زيادہ صحابہ كرام اور تابعين ما مورہ ہيں نيز نتج تابعين بے شار اوليائے كرام مطحائے عظام اور علمائے اسلام

وغیر بم بھی مدفون ہیں اور زمانہ 'نبوی سے اب تک اس میں مسلمانوں کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ معروف و نامور اہل ہقیع کے پچھ نام حسب ذیل ہیں۔

more and the state of the state

- ا) البيت النبي مين بي بي فاطمة الزهراء ' عباس بن عبدالمطلب المراء ' عباس بن عبدالمطلب المراء ' المرحسن ' المرزين العلدين ' المرمحمد باقر ' المرجعفر صادق رضي الله عنهم اور المرميين رضي الله عنه كاسر مبارك.
- ٢) بنات النبي ميس بي بي زينب " بي بي رقيه " بي بي ام كلثوم رض مد عنها
- س) ازواج الرسول ميں بى خدىج و بى بى ميمونه رضى الله عنهن كے سواتمام اميهات المونين ليعنى بى عائشه ' بى بى صفيه ' يى سوده ' بى بى حفصه ' بى بى ام سلمه ' بى بى ام حبيب ' بى بى سوده ' بى بى حفصه ' بى بى ام سلمه ' بى بى اور بى بنت خريمه ' بى بى بنت جش اور بى بى بى جوريه رض لله عنهن
- م) حضرت عبد الله من جعفر طيار اور ابع سفيان من حارث اور عقبل من الله عن رضي الله عنهم
  - ه) حفرت سيدناابراهيم رنني الله عنه بن حضرت رسول الله عليها
    - ٢) على بلى حليمه سعديد رض الله عنها (رضاعي والدة النبي)
    - ٧) خليفه سوم حضرت سيدنا عثمان عنمان رض الله عنه

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

عثمان بن مطعول رضى الله عنهم

۹) حضرت امام مالک رضی الله عنه

جنت البقيع ميں حاضر ہوں تو وہاں مدفون تمام مسلمان اہلِ قبور كى

زيارت كانيت كرين اوريد وعاير هين المارة والمارة والنّاران السّلام عَلَيْكُمْ دَارٌ قَوْم مُؤْمِنِيْنَ انْتُمْ لَنَا سَلَفَ وَإِنَّارِانَ السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارٌ قَوْم مُؤْمِنِيْنَ انْتُمْ لَنَا سَلَفَ وَإِنَّارِانَ شَاءَ اللّهُ تَعَالَىٰ بِكُمْ لَا حِقُونَ اللّهُ اللّهُ الْمَقِيْعِ الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ ال

بَقِيْعِ الغَرْقَدِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناً وَلَهُمْ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اسْتَحْيَثُ مِنْكَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَٰنِ ـ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اسْتَحْيَثُ مِنْكَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَٰنِ ـ السَّلَامُ

management (C) 1 Decomment عَلَيْكُ يَا مَنْ زَيَّنَ الْقُرْآنَ بِتِلاَوَتِهِ وَنَوَّرَ الْمِحْرَابِ بِإِمَامَتِهِ وَ سِرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ لَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْكُ وَارْضَاكَ أَحْسَنَ الرِّضِي وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَنزلَكُ وَ مَشكُنكُ وَ مَحَلَّكَ وَمَأْ وَاكَ . آلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ يَرِكَانَةً ` ترجمه: اے ہمارے سروار عثمان بن عفان !آپ پر سلام ہو۔اے وہ شخصیت جس سے اللہ کے فرشتے جیاکریں! آپ یر سلام ہو۔ اے وہ شخصیت جس نے اپنی تلاوت سے قرآن کوزینت دی اور اپنی امامت سے محراب کو منور کیا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کاچراغ ہو۔اے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ آبی برسلام ہو' اللہ تعالیٰ آمیسے راضی ہواور آپ سے احجی طرح راضی ہو'اور جنت کوآپ کی منزل' آپ کی سکونت گاہ' آپ کا مقام وماویٰ بنائے۔آپ پر سلام اوراللد کی رحمت اور اسکی بر کتیں ہوں۔

روایت ہے کہ جنت البقیع میں مدفون اصحاب سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب جنت میں واخل ہوئے اور انکے چہرے چود ھویں رات کے چاند کی مانند حمیلتے ہوئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ قبر ستان بقیع پر فرشتے معین و موکل ہیں۔جب قبر ستان مر دول سے معمور ہوجا تا ہے تو فرشتے اسکے چارول سے معمور ہوجا تا ہے تو فرشتے اسکے چارول سے سے پڑر کر جنت میں بھینک دیتے ہیں۔

شہدائے احد: مدینہ طیبہ کے شال میں تقریباً سات کیلومیٹر کے فاصلہ پر

وہ مشہور بہاڑے جسکو "جبک آگد" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بہاڑے دامن میں بتاریخ کا رشوال سے ہجری حق وباطل کے در میان زبر دست جنگ لڑی گئی تھی جسکو "غزوہ احد ' کہتے ہیں جسکاذ کر قرآن کے سور ہال عمر ان میں ہے۔ اس جنگ میں (۳۳) کا فرمارے گئے اور (۵۰) صحابہ نے جام شہادت نوش کیا تھا جن میں عمر سول حضر ت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھی شامل تھے۔ حضور اکرم عیالیہ کے و ندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوے اس جگہ حضر ت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک بھی اس جنگ قریب حضرت عبداللہ بن مجسل فرید حضرت امیر حمزہ دخشرت امیر محزہ رضی اللہ عنہ کی میں قبور عبی اور وہیں سے تھوڑی دور مغربی جانب باقی شہدائے کرام مدفون ہیں۔ یہاں حاضر ہو کر جملہ شہدائے احدیر سلام عرض کریں۔

جبل سلع: وہیں "جبل سلع" نامی وہ بہاڑے جسکے دامن میں ہے۔ ہجری
میں جنگ ہوی تھی جسکو تاریخ میں "غزوة احزاب یاغزوة خندق" کے نام سے
یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں سرکار دوعالم علی نے صحابہ کرام سے مشورہ
فرمایا تو حضر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ پر جبل سلع کو پیچھے رکھ کو مدیئہ
منورہ کے اطراف خندق کھووی گئی۔ یہود یوں 'منا فقول اور مشرکول کے دس
ہزار کے لشکر جرارکی جانب سے ایک ماہ تک محاصرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو نفر سے وکامیابی سے نوازا جس کاذکر قرآن کے سورہ احزاب میں
مسلمانوں کو نفر سے وکامیابی سے نوازا جس کاذکر قرآن کے سورہ احزاب میں
ہے۔ بطور یادگار اس جگہ مساجد تعمیر کی گئیں جہاں جنگ کے دوران

SCETTI Di Sussiano

حضور علی اور صحابہ کرام کے خبے تھے ان چھہ مساجد میں سب سے بلتدی پر واقع "مسيد فتح" ہے جسکے قريب ديگر مساجد كے نام ہيں مسجد سلمان فارسى " مسجد ابو بحر صديق ' مسجد عمر فاروق 'مسجد بی بی فاطمه' اور مسجد علی منی الله عنهم مسجد قبا : مدینهٔ منوره سے کوئی جار کیلومیٹر جنوب میں ایک آبادی گانام "من المجارة المراسبي قبامين حضور نبي كريم علي في خارون تك قیام فرمایا تھااور بہیں اینے دست مبارک سے مسجد قباکی بنیاد رکھی جو اسلام کی تاریخ میں سب سے بہلی مسجد ہے اور مسجد حرام ' مسجد نبوی اور مسجد اقصلی کے بعدین سب سے افضل مسجد ہے۔ کیونکہ اسکی بدیاد تقویٰ پر رکھی گئی جسکی تصدیق قرآن کے سور و توبہ میں فرمائی گئی ہے۔ حدیثِ شریف میں ہے کہ معجدِ قبامیں دور کعت نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے (ترندی)۔جواس مسجد کی محراب کے اوپر عربی میں لکھی ہوی عبارت سے بھی ظاہر ہے۔ سمجھین میں ہے کہ حضور علی میں شنبہ (ہفتہ) کے دن سوار اور پیدل تشریف لے جاتے اور مسجد قباکی زیارت کر کے اسمیں دور کعت نماز پڑھتے تھے۔

مسجر قبلتین: یه مسجد مدینهٔ منوره سے چار کیلومیٹر کے فاصلہ پ "وآدی عقیق" کے قریب ایک ٹیلہ پرواقع ہے۔ تاریخ اسلام بیں اس مسجد کو یہ منفر داہمیت حاصل ہے کہ ابتدا میں مسلمان ہیت المقدس کی طرف رخ کر کے منفر داہمیت حاصل ہے کہ ابتدا میں مسلمان ہیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاکرتے تھے جبکا سلسلہ مکہ معظمہ میں اور کچھ دن مدینہ منورہ میں قیام

EG II DE

نبوی تک قائم رہا۔ لیکن حضور اکرم علی آیت (۱۲۴) کے ذریعہ تھم ہواکہ اب میں عین نمازی حالت مین سور ہ بھر ہی آیت (۱۲۴) کے ذریعہ تھم ہواکہ اب حضرت ابراھیم علیہ اللام کے لتمیر کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اسوقت آپ ظہر کی نماز میں امامت فرمارہ شھے۔ دور کعتیں پڑھا چکے شھے کہ تیسری رکعت میں وحی کے ذریعہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوی۔ اس وقت آپی اقتدامیں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کے رخ رکعتیں بیت المقدس کی جانب اوباقی دو رکعتیں بیت المقدس کی جانب اوباقی دو رکعتیں کعبۃ اللہ کی جانب اوباقی دو رکعتیں بیت المقدس کی جانب اوباقی دو رکعتیں کعبۃ اللہ کی جانب اوباقی کئیں اسلتے اسکو مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہاجا تا ہیں۔

مسجر جمعہ: مسجد قباسے مدینہ ومنورہ کے راستہ میں کچھ فاصلہ پریہ مسجد واقع ہے۔ حضوراکرم علیہ جرت کے موقع پر قباسے مدینہ منورہ روانہ ہوے تو جمعہ کادن تھا۔ راستہ میں قبیلہ ہوسالم کی آبادی میں جمعہ کی نماز کاوقت آگیا جمال آپ نے نماز جمعہ اوافر مائی۔ مدینہ منورہ میں بہی آپ کاسب سے پہلا جمعہ تھا۔ مسجد غمامہ: یہ مسجد حرم نبوی کے قریب ہے جمال حضور علیہ عیدین ک نماز پڑھا کرتے تھے اسکو مسجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ ایک بارسر کار دو عالم علیہ نماز پڑھا کرتے تھے اسکو مسجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ ایک بارسر کار دو عالم علیہ نے یہاں نماز استہ قا پڑھائی تھی جسکے بعد ہی بادل نمودار ہو کر بارش ہوئی۔ عربی میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اس مناسبت سے یہ مسجد نمامہ سے موئی۔ عربی میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اسی مناسبت سے یہ مسجد نمامہ سے موئی۔ عربی میں بادل کو غمامہ کہتے ہیں اسی مناسبت سے یہ مسجد نمامہ سے

ZEG TIT DE

موسوم ہوی۔

مساجر الو بحر وعمر وعلی: مسجد غمامہ ہی کے قریب تین مساجد اور ہیں جنکے نام علی التر تیب مسجد الو بحر صدیق مسجد عمر فاروق اور مسجد علی رسی اللہ عنہ ہیں۔

میر رومہ: بیرروجیئرت عثمان رضی اللہ عنہ وادی عقیق کے کنارے پر فضلباغ میں واقع کوال ہے جو مدینہ طیبہ سے تقریباً چار کنیا و میٹر فاصلہ پر ہے اسکو" بیئیر رومه" بھی کہتے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ میں آنے کے بعد میٹھے پانی کے اس واحد کویں کو حضرت عثمان غنی رض اللہ عنہ ایک یہودی سے پہلے بارہ ہزار در ہم میں نصف اسطرح جملہ میس بزار در ہم میں نصف اسطرح جملہ میس بزار در ہم میں بوراکوال خرید کر مسلمانوں کیلئے وقف فرمادیا۔

بیر غرس: یہ کوال مسجد قباہے لگ بھگ آدھا کیلؤ میٹر شال مشرقی جانب واقع ہے جسکے پانی سے حضور علی نے نہ صرف وضو فرمایا بلحہ پچھ پانی نوش بھی فرمایا نیزاینا لعاب مبارک اور شہد بھی اس میں ڈالا تھا۔

بیر خاتم: یہ کواال بھی مسجد قباسے مغربی جانب متصل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم علی کے بہل تشریف لائے اور اس کویں میں اینے یاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے اسکے بعد حضرت ابو بحر 'حضرت غمر اور حضرت عثمان رض اللہ عنہ وہال آئے نو سب اتباع نبوی میں اسی طرح بیٹھ گئے۔ سرکار دوعالم علی نے اس کویں سے بھی نہ صرف یانی بیا باتھ اسکے یانی سے وضو فرمایا اور لعاب و بمن بھی اسی میر

واالداس كوي كو "بيير خاتم"كنے كى يه وجه ہے كه ايك بار حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے ماتھ سے خاتم نبوت (انگشتری نما مہر)اس میں گر گئی جو بہت تلاش كے باوجود مليس مل سكى اس كويں كو "بيد اركيس " بھى كہتے ہيں۔ مدر کی بستی : مکه مکرمه سے مدینه منورہ کے راستہ میں مدینه طیبہ سے کوئی (۹۲) کیلومیٹر پہلے سڑک کے کنارے بدر کی بستی آبادہے ہی وہ مبارک مقام ہے کہ جہال بتاری کے امرر مضان سے بہری اسلام کی سب سے پہلی جنگ اڑی گئی جسکو "غزوہ بدر" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اس معرکہ میں (۳۱۳) ہے سر وسامان مسلمانوں پر مشتمل مخضر جماعت نے ایک ہزار آز مودہ الشكر كے خلاف شاندار كاميانى حاصل كى ہيں۔ جس كاذكر قرآن كے سورة انفال میں موجود ہے۔اس جنگ میں ستر کا فرمارے گئے لیکن صرف بارہ صحابہ شہید ہوے جواس جگہ مذفون ہیں جسکے اطراف چار دیواری اٹھادی گئی ہے۔اس مبارک مقام کی زیارت ضرور کریں۔بدر شریف کے تھوڑے سے فاصلہ پر راستہ میں ایک بہاڑ کے دامن میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کامز اربھی ہے جسكى زبارت كيلئ بھى حاضرى دىي۔

مد نبیر طبیبہ سے وواع کے آواب: جب مدینہ منورہ سے وداع کی گھڑی آپنچے تو محرابِ نبوی میں بہاں جگہ ملے دو گھڑی آپنچے تو محرابِ نبوی میں یااسکے قریب معجد نبوی میں جہاں جگہ ملے دو رکعت نماز نفل پڑھیں بھر مواجبہ شریف میں حاضر ہوکر پچشم نم جدائی کی دل

CONTRACTOR OF TIME CONTRACTOR OF THE PARTY O

میں حسرت لئے صلاۃ وسلام عرض کریں اور جج و زیارت کے قبول ہونے کے علاوہ دین و دنیا کی فلاح اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے وطن اور گھر جہنچنے کیلئے دعاما نگیں ساتھ ہی اسبارگاہ اِقدس میں آئندہ حاضری کیلئے بھی دعا کریں۔

اسکے بعد روضئہ انور کو دیکھتے دار و قطار او لئے یا سیدھے پاؤل مسجد نبوی سے پہلے بایال قدم باہر رکھتے ہوئے نکلیں اور جہال جہال تک گنبدِ خضر ادکھائی دے بارباراس کا نظارہ کرتے رہیں۔واپسی سے قبل اہل مدینہ پر پچھ خیر ات کرس۔

وطن میں گھر کوواپیں: وطن نے قریب بہنجیں تو پہلے ہی ہے اپنے لوگوں کواسکی اطلاع کر دیں۔ رات کو گھر میں نہ جائیں کہ حدیث شریف میں اسکی ممانعت ہے۔ وطن واپس ہونے کے بعد اپنے محلّہ کی مسجد میں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دور کعت نقل نماز شکرانہ اداکریں کہ باری تعالیٰ نے اس مبارک سفر سے حج وزیارت حرمین شریفین کی سعادت کے بعد مخیر وعافیت گھر واپس بہنجادیا۔

حجاج کرام کاوطن میں استقبال: اہلِوطن کوچاہئے کہ حاجی حفرات کی واپسی پران سب سے خاص طور پر ملا قات کریں اور سلام ومصافحہ کے بعد اپنے لئے دعا کرائیں کیونکہ ارشاد نبوی ہے "جب حاجی سے ملا قات کروتو سلام و مصافحہ کرواور اسکے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لئے دعا کی درخواست مصافحہ کرواور اسکے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لئے دعا کی درخواست

ZEG TIJ DOG

كرواسلئے كه اسكے گناه بخشد نے گئے ہیں" (مشكوة)

مقبول و مر دود جج : حضرت شخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں "بزرگوں کا قول ہے کہ جج مقبول کی بہچان ہیہ ہے کہ حاجی پہلے سے اچھا ہو کر واپس ہو اور آخرت کی رغبت رکھے اور دنیاوالوں سے پچے اور گنا ہوں کا اعادہ نہ کریے "(اشعۃ اللمعات) مولانا مفتی احمہ یار خال علیہ الرحمہ رقمطراز ہیں کہ جج مقبول کی نشانیاں تین ہیں۔

ا) جج کے بعد ہمیشہ نرم دل ہوجانا ۲) گناہوں سے نفرت ہوجانا ۳) بنیک اعمال کی طرف رغبت ہوجانا۔ اسکے برعکس جج مردود کی بھی نشانیاں تین بیں۔ ا) سخت دل ہوجانا۔ ۲) گناہوں کی طرف مائل ہونا ۳) نیکیوں سے نفرت ہوجانا (انتمالیم)،





200 كيوميز (شاموتركى سة ك دولوں كيكے) 94 كيوميز (اہل نجد عمراق اور عرب خليجي ممالک سے ختل كەراستة كەندولوں كىكے) 54 كيوميز (يكن سے ختل كەراستە سے كمتان مجنووستان كاندونيشيا ، طاكتيا كاور جين دغير وجنوفي مشرقی ايشيادالوں كيكے)

كمر تا قرن المنازل

450 كيوميز (مدينه والول كيليز)

كمرتا ذوالحليفه

كرتا الحجفة

94 كيومير (شال مشرق مست يرعراق كدر بنه والول كيلنه)

مرتا ذات عرق

| ×                                | ¥                                                                                                   | ¥                              | z                               | ĸ            | ماري<br>440 كيو مير       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450                              | 512                                                                                                 | <u> </u>                       | 5.6                             | 150          | 440                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مدینه تا مکه براه دادی فاطمه 450 | مدينه تامك بمراه جده                                                                                | ميدتا ذوالحليفه                | (مدينة عِه زيول) تا جنل احد 5.6 | しゃながる        | م ينه تا جده              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ; <u>;</u> ;                     |                                                                                                     |                                |                                 |              |                           | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , 450                            | " 3.2                                                                                               | N                              | °,                              | " 11.2       | مير عام<br>395 مير ع<br>8 | ار المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>المرابع<br>الموراع<br>المرابع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الموراع<br>الم |
| مكمه تامدينه براه وادى فاطمه     | رمد ، روت ک سامدود 3.2 کمروز 3.2 کمر دیرے اللہ) تاجنت المحل 3.2 کمر دیرے اللہ کا تاجنت المحل کا 3.2 | مرد لغوية مين<br>مرد لغوية مين | ع فاست تامز ولفہ                | مني تا عرفات | مغاتام وه<br>مغاتام وه    | مع عاغمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ریج تمتع کے تاریخ وارمنا میک ایک

- نا زنجو مزدلفين (مسح ما دق کے بعداول وقت • طلون سي كونت يبغ (دوكت باير)
- مزدلفه عسى كوردانكي • سنى مى رى حره (براشيطا)

وقت رمی:-ر عدع أ زوالمسنون) ا زوال تاغوب مياح إ وغروب اجمع مادق كرده

- بيلى كمنكرى سے ليسك موتوت

  - حماست الله يا قصر)
    - احام آادی
- ( زوج کے سواسہ یا تین حال)
- حرم ها كرغ وي يبع طواف زيارً كرنات وافضل (ورد ١٢زد كار د كام غروسة مكرحائن مرب مد بار) حرم سے والی سو کررات منی میں ا

- منى من الفرص عبيرتشراق
- طلوع كندش معرفات كوروا كلى (زدال سے پہلے عوفات یں)
- زوال ماغروب قيام عرفات واجب
  - مسجدتمره يى نما زظهر وستواد

اس کئے اپنے خیمہ ہی تنہا یا باجا

- تازظهر بوقت ظهر
- نازعم بوتت عفر
   نازمزب براه الغربي
- غروك بدع فات مروكف كورواكي
  - مزولفیں ہوقت عثیا مُزیاز مغرب وعثار ملاكر تبنها بالمعت ورات کمرمزدلفی قیام

(صحصادق سالجالا سونے مک قسام

- بعضل احرام بين كر حرم مي نما زفجي.
  - ® نفل طواف

إنواف عيان ترمل واضطباك میسی تھی کرئیں تو پیرطواف زمارت میں سعی کی خرورت نہیں ہی ا

- دوكانه . نين ج . تلبيه
- ا طاوع کا بوجرم سے منی کو روا گی (طهرسے پہلے منی میں)
  - منیس
- ظهر عفر خواكري المراكزة الري
  - ا وات بجرمني مي قيام

### ضروری نوٹ: -

🛈 اارا دراار دی کی کوزوال مقبل اگر الى نەرى كى تويەرى نېدىن بوكى دوالى كىسىت موكده) العدود با ده رمى كري ورمزدم لازم بوكا.

٣ عورت، مربيس ، در كر ورمر ذبيحوم كم سون ك وفت رات يس رمي كرس تو

اجا زت سے بھی تو اربا الرد کالو کومنی روانجی سے قبل نفل طواف کے معدستی ہمیں کھی تو اربا ۱ ارد کالج کواضطباع ع بغیرطوات فریادت کرنے نے بعد سعی بھی کریس . ﴿ آ فا فی بیسنے بیرونی مالک کے متروطان کے لئے اینے مک کو والیسی سے قبل طواف و واع (سعی کے بغیری کرنا واجب ہے ور نہ دُم ان م موكا ....

| مغادموه                                                         | على ياقعر                                     | zec prijed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حنفى فقر كرمط ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر احدام بعنیت بچرونگرید و الله الله الله الله الله الله الله ال | ت عرو و تميير ( صلوات ا  صلى ( صماوروه كرديال | ع م 1 ج اركاد الله فراتع ، وكن أكساؤن ادانه ترك جي ادانه كال المركال ا | وری جاد (تینون شیطان)  وری جاد (تینون شیطان)  رتیب ری:  رتیب ری: |

## ضميمه

### اہم استفسارات کے جوابات اور ضروری نقشہ جات

کل ہند جمعیۃ المثائ کے ذیر اہتمام جامع مجد اعظم پورہ میں ہر سال منعقد ہونے والے متعدد ہے تربیتی اجتماعات میں عاذمین ہے و زیارت (حفزات و خواتین) کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ جن کے بے شار استفسارات کے وہیں برموقع تشفی عش جوابات فقیر مولف کی جانب سے دیے گئے ان میں سے چنداہم اور منتجبہ مسائل عام استفادہ کیلئے ذیل میں ہریج قار کین کئے جاتے ہیں۔

ار موسم جے سے پہلے عمرہ سے جے فرض: جس شخص نے پہلے اپنافرض جج اوا ہے۔ اگر ار موسم جے میں کعبہ چلا جائے تواس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ اگر بنیں کیا ہے وہ اگر موسم جے میں کعبہ چلا جائے تواس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ اگر بغیر جے کئے کوئے گیا تواسی ذمہ جج رہے گا۔ البتہ جو شخص پہلے اپنا جج کر چکا ہواس پر جے ہوں۔

۲۔ عمرہ و حج کے بغیر احرام کھولنا: احرام باند صفے کے بعد اگر یماری یا دستمن وغیرہ کے خوف یا اور کسی غیر متوقع وجہ سے عمرہ یا حج کونہ جاسکے تو کسی کے ذریعہ قربانی مکہ کو بھیجد ہے اور ذرج کا دن اور وقت متعین کر دے تاکہ اسکے بعد احرام اتار دے۔ عمرہ کی نیت کی تھی تو حج کی بھرآئندہ سال قضا کرے۔

س نابالغ کا حج: اگر کسی نابالغ لڑ کے یا لڑی کو بالغ ہونے سے قبل حج کرنے کا موقع ہوا تو اسکا یہ حج نفل شار ہو گالور اسکے باعث اسکا فرض حج اسکے ذمہ سے ساقط نہ ہو گابا کہ بالغ ہونے کے بعد بشر طاستطاعت پھر حج کرنااس پر لازم ہوگا۔

ہے۔ جج میں شوہر کی وفات: ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ جج اداکرنے کیلئے گئی لیکن دوران جج اسکے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے کہ عورت کے وطن اور مکہ مکر مہ میں کتنا فاصلہ ہے۔ اگر وطن قریب ہے تو وطن لوث جائے ہے وطن اور مکہ مکر مہ قریب ہے) تو جج کرلے۔ ممکن ہو تو عدت وہیں گذار لے اور قواعد حکومت کے تحت ایسا ممکن نہ ہو تولوٹ کر عدت نپور کی کرے۔ مہینے اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔ مہینے اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔

۲۔ غیر آفاقی کے عمرہ کاوفت: غیر آفاقی (اہل مکہ یااہل حل) کے لئے عمرہ کا وفت جج کے مہینوں (کیم شوال تا ۱۳ ار ذی الحجہ) کے سواتمام سال ہے۔

ک۔ مُحرم کے بغیر حج فرض نہیں: امام ابد حنیفہ اور امالم بیوسف رحممااللہ کی ایک روایت میں عورت کو ایک دن کاسفر بھی بغیر شوہریا محرم کے نہیں کرنا چاہئے۔ ملا علی قاری شرح منک میں لکھتے ہیں کہ اس زمانہ کے فساد کے لحاظ سے اسی روایت پر فوی دینا چاہئے ورنہ غیر محرم کے ساتھ حج کرنا گناہ ہے۔ یوں بھی ایسی عورت پر حج فرض ہی نہیں۔

البتہ امام شافعی اور امام مالک رحممااللہ کے نزدیک نیک بخت عور تول کا دیری البتہ امام شافعی اور امام مالک رحممااللہ کے نزدیک نیک بخت عور تول کا دیدار مر دول کے ہمراہ ہونا بھی شوہریا محرم کے قائم مقام ہے اور شوہر کی اجازت بھی شرطہ۔

۸۔ بغیر احرام حرم میں آنا: جے سے قبل مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے بعد جو شخص جے کیلئے کہ معظمہ واپس ہوتے وقت میقات پراحرام باند ھنا بھول جائے تواسکو چاہئے کہ وہ میقات جاکراحرام باند ھے۔اوراگر حرم مکہ میں وہ بغیر احرام کے آیا تواس پردم واجب ہوگیا۔

9۔ ترک واجب پر دم سے متنگیٰ: واجب وہ ہے جسکوبلاعذر ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے لیکن بعض امور اس کلیہ سے متنگیٰ ہیں۔ مثلاً طواف کے بعد واجب الطّواف کا دوگانہ پڑھنااور عرفات سے واپسی پر مغرب و عثاء کی نماز میں مز دلفہ بہنچنے تک تاخیر کرنااگر چہ یہ دونوں واجب ہیں لیکن اگر واجب الطّواف دوگانہ ترک ہو جائے یامز دلفہ میں عثاء تک مغرب میں تاخیر نہ کی گئی توان صور توں میں دم لازم نہیں آتا۔

\*ا۔ ترک رمل بااضطباع پر کفارہ نہیں: اگر سعی ہے قبل کے طواف میں کسی شخص (مرد) نے رمل بااضطباع نہیں کیا یاسعی میں میلین اخضرین کے در میان نہیں دوڑا توکوئی بھی کفارہ لازم نہیں۔

ال بلواگم ہو گیا تو قربانی: جج تہتع کے دوران منی میں کسی شخص کا بلوا (جسمیں نقدر قم تھی) گم ہو گیا جسکی وجہ سے وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا تو وہ بعد میں دو بحرے ذمی کرے لیمنی ایک توبر فت قربانی نه کرنے کے باعث تر تیب واجبات کے خلاف عمل کادم دے اور دوسر اقربانی کا بحرااب ذمی کرے۔ بید دونوں حرم کے احاطہ میں ہونا چاہئے۔

11۔ قربانی نہیں دے سکتا تو دس روزے: قارن اور تہتے پر قربانی واجب ہے جو ایک بحرا ہے یا پھر اونٹ یاگائے کا ساتواں حصہ ہے۔ اگر مقد ور نہ ہو یعنی غربی ' افلاس ' مجبوری یا کسی اور قوی عذر کے سبب قربانی نہ کر سکے تو اس پر جملہ دس روزے واجب ہیں اسطرح کہ تین روزے جج کے مہینوں (یعنی اسی سال میں کیم شوال تا ۱۰ از دی الحجہ) میں اور باقی سات روزے ایام تشریق کے بعد رکھے۔ سوال تا ۱۰ از دی الحجہ) میں اور باقی سات روزے ایام تشریق کے بعد رکھے۔ سا۔ قربانی کا گوشت خود کھا تی البتہ دم جرمانہ (جنایت یا کفارہ) کا گوشت صرف کھا تا یا جون کے البتہ دم جرمانہ (جنایت یا کفارہ) کا گوشت صرف می اجوں کا حق ہے ایسا گوشت نہ خود کھائے نہ غنی کو دے اور نہ ہی اپنا اسول و فروع می مانباپ ' داد دادی ' بیٹا بیٹی اور انکی اور انگی اور انگی اور انگی اور انگی اور ا

۱۹۔ مخنث کا حج : خنثیٰ مشکل مینی مخنث پر حج کیلئے عورت کے احکام کااطلاق ہو تا ہے۔

10-آفاقی کو تینول اقسام جج درست :آفاقی کیلئے قران 'تمتع اور افراد ہر ایک درست ہے جن میں قران سب سے افضل ہے لیکن غیر آفاقی ( یعنی اہل مکہ یا اہل حل) کیلئے صرف افراد ہے تمتع اور قران نہیں ورنہ دم لازم آئے گا۔

۱۶\_طواف قدوم قران و افراد میں: قران اور افراد میں مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر طواف قدوم ہیں ہے۔
ہونے پر طواف قدوم "مسنون ہے تہ عاور عمرہ میں طواف قدوم ہیں ہے۔
کا طواف وداع سے استنا: آفاقی پر (خواہوہ مفرد ہو 'قارن ہویا متہ ع) طواق وداع واجب ہے۔ البتہ غیر آفاقی پر 'عمرہ اداکر نے والے پر اور حیض و نفاس والی عورت پر طواف وداع واجب ہیں۔

۱۸ - افراد میں عمرہ کب کریں: حج افراد میں تنہاجج کرنے سے میہ مراد ہے کہ اسی سال میم شوال سے ۱۸ اردی الحجہ تک عمرہ نہ کریں اور ایام حج میں صرف حج اداکریں اگر اسی سال عمرہ کرنا ہی ہو تو ماہ شوال سے پہلے یالیام حج کے بعد عمرہ کریں۔

9 ا۔ ترکِ سنتِ مؤکدہ پر کفارہ نہیں: جج کے تینوں اقسام کے لحاظ سے چار باتیں سنتِ موکدہ ہیں جنکار ک کرناگناہ ہے لیکن اسکا گفارہ نہیں۔

۱) طواف قدوم کرنا ۲) طواف کعبه میں رمل کرنا ۳) صفاوم وہ میں دوڑنا ۲۲) رات کو منی میں رہنا۔

• ١- حرام مال سے حج : حضرت رسول اکرم علیہ کا ارشاد ہے کہ "جب کوئی حرام مال سے حج کرتا اور لبیک کتا ہے تو حق تعالی فرماتا ہے "لا لبیك ولا سعدیك حجك هذا مردود علیك " یعنی تیرالبیک اور سعدیک یکارنا مقبول شمیں اور تیرابیہ حجمر دود ہے۔

۲۱۔ منیٰ کی وجہ تشمیہ : منیٰ کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں اور بہا<sup>ں</sup> بھی قربانی کرنے کا اندازہ کیا جاتا ہے یا منٰی کی وجہ تشمیہ ریہ ہے کہ جب حضرت

جبر ئيل عليه السلام حضرت آدم عليه السلام سے اس مقام ير جدا ہونے لگے تو كما" تصن" یعنی آرزو کرو حضرت آدم عار السلام نے فرمایا کہ حضرت "اتمنی الجنة" میں جنت كى آرزوكر تا ہول للذااس مناسبت سے اس مقام كانام منى ركھا گياكه حضرت آدم عليه اللام كى "امنيه" يعنى آرزوومال واقع موى هى اسليّ اس مقام كانام منى موكيا\_ ۲۲ ج اکبر سے مراد: اساعیل اوغانی نے رزین کی روایت سے حضور اکرم علیہ کا پیرار شاد نقل کیاہے کہ سب د نول سے بہتر وہ عرفہ ہے جو جمعہ کے دن واقع ہواور اس دن کامج اور دنول کے ستر مج سے بہتر ہے اور سر ور دوعالم علی کے جہۃ الوداع میں بھی عرفہ جمعہ کے دن ہی واقع ہوا تھابلحہ اس دن یہود' نصاریٰ' مجوس اور مشر کین کی بھی عید تھی۔ شاکداس حدیث شریف کے سبب لوگ اس حج کوجس کا عرفہ جمعہ کے دن واقع ہو" حج اکبر" کہتے ہیں جسکاوا قعی برا اثواب ہے لیکن قرآن مجید میں جج اکبر سے عین حج مراد ہے۔اکبر کی قیداصغر سے احتراز کیلئے ہے کیونکہ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں۔

۲۳ حقوق العباد كا گناه معاف: عباس بن مرطس رضى لله عنه سے روایت ہے کہ سر ورعالم علی الله نے عرف کے دن آخر وقت عرفات میں اپنی امت کے حاجیوں کے سر ورعالم علی کیا ہوں کی معافی کیلئے دعاء فرمائی تو حکم باری تعالی ہوا کہ میں نے حقوق العباد کے سواہر ایک گناه کو بخشدیا۔ حضوراکرم علی کے حواب نہ ملاکین مز دلفہ میں آگر صبح مظلوم کو جنت دے اور ظالم کو خش دے جسکا کچھ جواب نہ ملاکین مز دلفہ میں آگر صبح کو آپ علی ہے خبر دعاء فرمائی تو وہ قبول ہو گئی جس پر آنخضرت علی ہے ہنے ہنے

لگے۔ صحابہ کے استفسار پرآپ علی کے بیشنے کا سبب سے بیان فرمایا کہ خدا کے دسمن البیس کو میری اس دعاء کی مقبولیت کا جب علم ہوا تو وہ اپنے سر پر خاک ڈالکر ''یا و بلاہ یا جبورا'' پکار نے لگا یعنی ''اے میری ہلاکی 'اے میرے عذاب تو آکہ سے تیرا وقت ہے' (ابن ماجہ)

نوٹ: اس سے حج کی عظمت و بزرگی معلوم ہوی کیونکہ حج کے سواکسی اور عبادت کے طفیل میں حق العباد اور حق المظلوم عثما نہیں جاتا۔ جمہور اہل سنت کے خبادت کے طفیل میں حق العباد کی معافی حق تعالی کی مثبت پر موقوف ہے چاہے بزدیک کبائر گناہ اور حقوق العباد کی معافی حق تعالی کی مثبت پر موقوف ہے چاہے بخضے یانہ بخشے یان

(فتوى جامعه نظاميه ــ زاوالسبيل الى دار الخليل معبة الايضاح)

M.A. Rasheed M.A. Hameed

**©**: 525933

## SAPNA PAPER CORPORATION WHOLESALE & RETAIL

22-7-317, Chatta Bazar, Hyderabad - 500 002. A.P. مال من المراب ال جور کر سم دیندتو آئے گرماں مینے سے ول مینے یہ حب متی جنسکین قلف نظروه سکون نش تخل منے میں ج روض مصطفى كا ومنظرهين كنبرسبز كاحب لوة ولنتسي سن ساسوده برمان على وين بال وي مام محلمين ب روح کوجس سے حاصل ہو بالیدگی جس سے سدا ہو ایما ن م کازگی بندگی کو فلے ص تابندگی امیا سامان کا مل مینے میں ج يوري بوتي من ل کي مرادي بن اور کلن ۾ براک حسرت و بن سیری برآرزو کا برار ای برتمه ای حسا میل مین می مُرحيا شوق به تبيري ويو انگي ، حَتَّذَا عَشَق تبري به وارتستگي مقرح کی ہے کوم ایکن مگر واج کانے کے قابل سنے میں ہے عاطان شرديت كاقب لم وبي اكا ملان طريقت كا كعب وي صوفیوں کیلئے ما رفوں کیا ، حق شناسی کی منزل منے یہ ہے مغرت کی جہاں مرتشارت ہے اور شفاعت کی تھے کو ضمانت ملے مرمز عصیال در ما رخا کی قسم اے گنهگار غافل سے میں معدن طف بن مجر ووسن الوشابان دنيابن حن كرا دراگر موجھتے موجہاں ہے مجی فالی لوال زسائل منے میں ہے آتے ہی او در ارخیران ام برسکانے لگے ہم درود وسل تستدرصوفي الطسم وربراون كين واجمال ي

### رحمت مى رحمت ليك آيا بول مج وزبارت حرمن شرلفن سے والسي ير

مرسے سے سی اُنوارز بارت ہے کے آماہوں ا نظر مرگ نسخ صرا کی علوت لے کے آیا ہوں جرد ولت ألم بنس كتى دورو لے كے آمامول جولنت ملنس كتى ده لذت لے كآيا ہوں كنابون كسبب باجشنيم مادم كمايتما مين جوكونا مون توتجنستر كي تبارك كآيابون تعدق رحمة تلعالمين كالمركب ايسا الروامن فقط رحمت بي رحمت لے كرتا ايون مولے سنگسندکا نفا رجب کا مکھوں کو اصارت برمکی نوربعیرت کے کے آیا ہوں سوامدر عايت من مران تحديراً الحق الله الوا تكون ين ي كماري ورك كرا ما ول جے کوبر کا کعبر انتے الم نظر ہیں سب اوہی رسر صبکانے کی سفادت لے کے آیا ہوں ماسراور وه سنگ در اقدین خوشایشت اس مستصرینخوداران قسمتے کے آیا ہوں نه دوجهد تعلمت عبادت كاسيان منبروم تعد كرباغ خلاس محبن كاندت كي يامون ہوا ماس شون جب باریا بی کامواجہری او محشری شفاعت کی مانتے کے آیاموں ميترجب موادر باركا ماحل ليكيث انظرين فكري ول مطهارت اليمول متاع زندگی ماع سندگی مای ام عسور سای بنای بنای است مُرادِین مِن و دنیای مَرَاتی جاری می سب الدینے سے کھے اسی خیومرکت کے کے ما سوں

مواتها طامرور باراتا كى امازت سے ابوقت البى مى راجازت لے كا اسوں مينه جيوني في الم الم المريان المريان المريان دوباره ما صرى ول مرحسرت ليك آيامون

سلام بحصور سرور كامنات عي تعطية المويحبرولم (ازيولف) يَا بَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا يُرْتُولُ لِي مَعْلَكُ مِي الْجَعِيكِ مِعْلَيْكُ مَسِلُوْاتُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَجْتُ مُ الْمُرِيسِينِ مَا مَلِ شَرْعِ مَيْسِ إِن الْمُ المِرْتُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ عَايِحَتْ لِلْمُ عَلَيْكُ مَا يُنْ فَاجْلِمُ عَلَيْكُ مَا يُجْلِيدُ عَلَيْكُ مِعْلَيْكُ مُعْلَيْكُ مُ وقت تماكتا ئسبانا جب بوتشريس ونا بو كيفي سال زمانه الكرابقا يه ترانه استے وہ دن وہ مہیت جب مارا ہمی سیفیت میل رئے سوتے دینہ یا مُزاد العاشقین ي بهتدمتين يا تشذل شتدم مَنيك يا تبيني شندم مَنيك مشلرات الدمينك يوري ارب بيدها بيو دو بروگسند شرا جو إادب يرسمكا بو اور زان يولوابو عِنى مَا عَلَى الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِينِ الْمُعْلِكِينَ الْمُعْلِكِينَ الْمُعْلِكِينَ نزع موجوم قت لماری آیدگی آئے سواری دیمیتے بی شکل سیاری دور سوسکلیت ساری المعنى تدام عدى تعدل المعدد الماسية ناسى المقلق المعنى على على صوفی عظم ساحی و بد کیارے م می ہے کوئی توصیت کی معر صاحرہ محمود واحسب The street of th

# المالية المالية

| زاو                              | نېر الفائق     | سنزا لعمال        | قرآن کریم    |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| كافى                             | غاية الاوطار   | ابن عد ک          | تفسير كبير   |
| كاند                             | شامی           | ابن حبان          | اشرفالتفاسير |
| اليناح                           | شرحو قابير     | این خزیمه         | بخارى        |
| انو ار البشار ه                  | قاضی خال       | وارتقطنى          | Ama          |
| لباب الهناسك                     | قدوری          | طحاوی             | 527          |
| منسك التنوسط<br>بهار شريعت       | عمدة الفقه     | حصن حصين          | ا بمن ماجبه  |
| بهار نز کیت<br>مر شدالحجاج       | تاتارخانىيە    | طحطاوي            | فسائى        |
| مضمرات                           | تتبكين         | اشعة اللمعات      | ا بوداؤد     |
| احياءالعلوم                      | كنزالد قائق    | عالمكيري          | مقلوة        |
| سر اج دماج<br>مسائل ومعلومات     | اشحاف          | فتخالقدىر         | 21           |
| حجوعمره کاخلاصه                  | سرغيب<br>محيط  | مدايد             | حاكم         |
| جذبالقلوب                        | سرخسی          | در مختار          | Era          |
| ر قیمہ نقدس ثامہ<br>مصباح الظلام | ظهيربي         | ر د مختار         | طبرا نی      |
| و فاء الو فا                     | ر ابری<br>منسک | مضمرا ت<br>نبیاسه | جامة الصغير  |
| موا - بالدنيه                    | جواہر شیرہ     | بحر الرائق        | براز         |